

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# الجيموت لوگول كا أدب

ڈاکٹرمبارک علی *ارضی* عابدی



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

# انتساب

پرویز وندل کے نام

احيموت لوگول كاادب

# جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب

| ن الماب   |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| مصنف      | ڈاکٹرمبارک علی _رضی عابدی       |
| پېلشرز    | فكثن مإؤس                       |
|           | 18-مزنگ روڈ'لا ہور              |
|           | نون:7249218-7237430             |
| اہتمام    | ظهوراحمه خال                    |
| كمپوزنگ   | فکشن کمپوزنگ اینڈ گرافکس،لا ہور |
| رپنٹرز    | حاجی حنیف پرنٹرز لا ہور         |
| سرورق     | رياظ                            |
| اشاعت اول | , 1994                          |
| اشاعت دوم | £2004                           |
| <b>ت</b>  | 906رو لے                        |

| 97  | وامان تمبالكر   | 7- ال                         |
|-----|-----------------|-------------------------------|
| 99  | ديابوار         | 8- شر                         |
| 101 | ارون کمبل       | 9- زبان                       |
| 102 | ديا بوار        | 10- تم نے لاس اینجاز سے لکھا  |
| 103 | نام ويووهاسل    | 11- سوشلزم                    |
| 104 | ېرېلاد چنددانگر | 12- پٹیل                      |
| 106 | نیراد پٹیل      | 13- تعارف                     |
| 109 | مسز بنسودے      | 14- میری شکایت                |
| 111 | نيرادپثيل       | 15- يوسث مارتم                |
| 113 | نیراد پٹیل      | 16- محافیانہ بے حسی           |
| 115 | نيراد پثيل      | 17- جسومتی - میری کالی ماسمین |
| 120 | نیراد پٹیل      | 18- ایک عوایی گیت             |
| 122 | نيراد پثيل      | 19- مراٹھ واد جل رہا ہے       |
| 125 | ديابوار         | 20- برھ                       |
| 127 | ويابوار         | 21- سدھارتھ گر                |
| 129 | يے - وی - بوار  | 22- افق پر سرخی               |
| 131 | نام ديودهاس     | 23- ری پلک اور کتے کا گیت     |
| -   |                 |                               |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

3

فهرست

| 5  |                  | پیش لفظ                                                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|
| 7  |                  | پیش لفظ (دو سرے ایڈیشن کے لئے)                         |
| 9  | ۋاكثر مبارك على  | تعارف                                                  |
| 13 | ۋاكثر مبارك على  | 1- اجھوت ذات <sup>،</sup> ناریخی پس منظر اور دلت تحریک |
| 39 | ۋاكٹر مبارك على  | 2- ولت اور ناریخ                                       |
| 43 | گیل اوم ویدت /   | <ul><li>3- مهاراتشر كا دلت اوب</li></ul>               |
|    | ۋاكثر مبارك على  |                                                        |
| 63 | ر ب<br>رضی عابدی | 4- ٹھرائے ہوؤں کا اوب                                  |
| 75 | رضی عابدی        | 5- زندگی گاتی ہے                                       |
|    |                  |                                                        |
| 83 | ترجمه: رضی عابدی | ولت نظمیں                                              |
| 85 | ارجن ۋا نگلے     | 1- انقلاب (چھاؤں ہتی ہے)                               |
| 87 | ہے - وی - پوار   | 2- میں طوفان کی الٹھتی ہوئی امر بن گیا ہوں۔            |
| 89 | كيشومشرام        | 3- أيك دن ميس نے اس مال كے مار ويو ماكو كالل دى        |
| 91 | نائرائن سوردے    | 4- کارل مار کس                                         |
| 93 | نائرائن سوردے    | 5- کیونکه میں برہا ہوں                                 |
| 95 | دامان كارۇك      | 6- مجھے غصہ نہیں آیا                                   |
|    |                  |                                                        |

# پیش لفظ

اردو زبان میں دلت تحریک اور دلت ادب پر کوئی مواد دستیاب نہیں ہے' اس کے اس مختفر ی کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ دلت تحریک کی ناریخ' اس کے مقاصد اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی شاعری سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ اس کتاب کی تیاری میں باربرا۔ آر جوشی کی کتاب ''اچھوت'' لندن ۱۹۸۲ء اور ساؤسی بلوٹن کی ساقیں جلد (سوانسی ۔ویلز ۱۹۸۷ء) سے مدد کی گئی ہے۔ نظموں کا اردو ترجمہ اس اگریزی ترجمہ سے کیا ہے جو ان دو کتابوں میں ہے۔

ڈاکٹر مبارک علی \_ رضی عابدی لاہور' \*199ء

# پیش لفظ (دوسرے ایڈیش کے لئے)

ولت ادب ہندوستان کے کیلے ہوئے اور پے ہوئے اچھوت یا کچل ذات کے لوگوں کا ادب ہے۔ جو ان کے جذبات کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ اپنے غم و غصہ اور جذبات کے اظہار کے لئے انہوں نے شاعری و افسانہ و ناول کو منتخب کیا ہے 'گر شاعری میں جو جوش و جذبہ اور قوت ہے 'وہ پڑھنے والوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لئے میں ان کی شاعری سے اقتبامات دیئے گئے ہیں۔

اور ایک طرح سے بیہ ادب صرف دلت لوگوں کا ہی ادب نہیں' بلکہ اس میں دنیا کے تمام مظلوموں اور دھتکارے ہوئے لوگوں کی زندگی اور ان کے جذبات کا عکس ہے۔

ہارے معاشرے میں کہ جمال ذات پات کی تقسیم ' ذہبی بنیادوں پر ہندو ذہب کی طرح تو نہیں ہے ' گر ساجی اور شافتی طور پر ہم بھی اس طرح سے ذات پات اور طبقوں میں بغیر بلغ ہوئے ہیں ' اور اس تقسیم میں کہیں ذہبی عناصر بھی آجاتے ہیں کہ جو اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ المذا اس لحاظ سے یہ ادب ہمارے معاشرے کے استحصالی طبقوں کی بھی آواز ہے ' اور ان کے لئے ایک سبق بھی کہ انہیں اپنی حالت خود بدلنی ہے ' کی کے انظار کی ضورت نہیں ' دلت تحریک انہیں تبدیلی کا پیغام دیتی ہے۔ کا انظار کی ضورت نہیں ' دلت تحریک انہیں تبدیلی کا پیغام دیتی ہے۔ دلت ادب کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ شاید ہمارے ادبیوں اور شاعوں کے دلئے کی راستے کا تعین کر سکا!

ڈاکٹر مبارک علی / رضی عابدی لاہور ۱۹۹۳ء

### تعارف

### ڈاکٹر مبارک علی

جو معاشرے ذات پات کی تقیم یا ادنی اور اعلیٰ طبقوں میں بے ہوئے ہیں وہاں پر مراعات یافتہ طبقے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرق باتی رہے الندا اس کو مستقل کرنے کی غرض سے جہاں سابی نظام کو اس طرح سے تشکیل دیا جاتا ہے کہ جس میں کچلے اور پے ہوئے لوگ اقتدار سے محروم رہیں اور بے بس ہوکر اہل اقتدار کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے رہیں۔ دو سری صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں معاشی طور پر پس ماندہ رکھا جائے تاکہ وہ خوش حال اور مراعات یافتہ لوگوں کے مختاج رہیں۔ اور اس معاشی مختاجی کے بتیجہ میں ان کے شکر گزار رہتے ہوئے ان کے وفاوار رہیں۔

اس تقیم اور فرق کو گرا کرنے کی تیسری چیز ساجی اور نقافتی قدریں اور روایات ہوتی ہیں 'کہ جو روزمرہ کی زندگی میں نچلے طبقوں کو یہ یاد دلاتی رہتی ہیں کہ ساج نے ان کے لئے جو جگہ مقرر کردی ہے وہ وہیں پر قائم رہیں' اور خود کو زہنی طور پر اس پلی حیثیت کے لئے بھیشہ تیار رکھیں۔

چنانچہ ہندوستان میں شودروں' اور اچھوت ذات کے لوگوں کے لئے یہ ساجی اور ا ثقافتی روایات ند بب کا حصہ بن گئیں تھیں' مثلا ' نجلی ذاتوں کے لئے یہ لازی تھا کہ وہ اون کی زات والوں کا احرّام کریں' چاہے وہ ان کی عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا' اکثر معاشروں میں بزرگ اور عمر رسیدہ لوگوں کا احرّام کیا جاتا ہے 'گر اس نظام میں عمر رسیدہ اگر اچھوت ہے تو وہ اونچی ذات کے کم عمر لڑک سے بھی جھک کر ملے اور اسے خود سے برتر و افضل سمجھے۔ للذا ان ذاتوں میں سلام کرنے کے طریقے بھی ذات پات کے لحاظ سے جدا تھے' مثلا" اگر برہمن سلام کرے تو دائج بازو کوکان تک لے جائے' لیکن اگر شودر سلام کرے تو اپنے ہاتھ کو پیر تک لے جائے۔ اس طرح برہمن' کشنری' اور شودر ذاتوں کی خیریت دریافت کرنے کے لئے بھی علیحدہ علیحدہ اصطلاحات مقرر تھیں۔ کی شودر زاتوں کی خیریت دریافت کرنے کے لئے بھی علیحدہ علیدہ اصطلاحات مقرر تھیں۔ کی شودر یا اچھوت کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اونچی ذات کے لوگوں کا نام لے کر ان سے خاطب ہو۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے قوانین میں وضاحت کی ہے کہ شودر کو بھی اعزازی لب و لہے سے مخاطب نہیں ہونا چاہئے۔

منونام رکھنے کے لئے بھی قوانین بتا تا ہے باکہ ناموں سے ذاتوں کے بارے میں پہ چل جائے۔ مثلاً ہو 'کشتری پہ چل جائے۔ مثلاً ہو 'کشتری کے نام الیے ہوں جن سے اچھا شگون ملتا ہو 'کشتری کے نام طاقت و قوت کو ظاہر کریں۔ دیش کے نام سے دولت کا اظہار ہو 'اور شودر کے نام سے حقارت و ذلت 'لغذا ان چاروں ذاتوں کے نام سے مرت ' تحفظ' آسودہ حالی 'اور خدمت کا مفہوم نکانا چاہئے۔

اونچی ذاتوں کے لوگوں کے لئے شودر اور اچھوتوں کے ساتھ سابی تعلقات بھی نہیں رکھنے چاہئیں۔ ان کے ساتھ سفر کرنا کھانے میں شریک ہونا اور بات چیت کرنا ہیں سب اونچی ذات کے لوگوں کو نجس کردیتا ہے۔ اور ان کی ذات گھٹ کر رہ جاتی ہے ان پابندیوں کا متیجہ یہ ہوا کہ ان ذاتوں کے آپس کے تعلقات اور سابی رشتے گھٹ کر رہ گئے اور اس لئے ہندوستان میں جو کلچرپروان چڑھا اسے برہمنی کلچرکا نام ویا گیا کہ جو دوسری ذاتوں سے علیحدہ تھا اور یہ ذاتیں سابی و ثقافتی طور پر ایک دوسرے سے کی دوسرے سے کئی ہوئی تھیں۔ یہاں تک کہ ان کے رسم و رواج بھی علیحدہ تھے۔ مثلاً شادی بیاہ مولی تھیں۔ یہاں تک کہ ان کے رسم و رواج بھی علیحدہ تھے۔ مثلاً شادی بیاہ کے سلمہ میں شودر و اچھوت ذات کے رسم و رواج اونچی ذات والوں سے مختلف

# مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

تھے۔ تین اونچی ذاتوں والول میں شادی کی محیل منتروں کو پر سے اور عورت و مرد کے ہاتھوں کو ملا دینے کے بعد ہوجاتی تھی۔ گر شودروں میں شادی اس وقت پوری ہوتی تھی جب ان میں جنسی تعلقات ہو جائیں۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ مجلی ذات کی عورت کو اپنا شوہر منتخب کرنے کا بھی حق تھا' اور یہ بھی حق تھا کہ اگر اس کا شوہر ایک برس تک غائب رہے تو وہ دو سری شادی کر سکتی ہے۔ ان رسومات سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مخلی ذات کی عورت اونچی ذات کی عورت سے زیادہ آزاد تھی کیونکہ اونچی ذات والوں کے

لئے عورت کا تحفظ اس لئے ضروری تھا کہ وہ ان کے لئے بچے پیدا کرتی تھی النذا بچہ کا

نطفہ اور خون پاک ہوتا ضروری تھا، کیونکہ اونچی ذات کے لئے اس شرط کا ہونا لازی تھا۔ اس لئے اس تصور نے عورت کے مقام کو اونچی ذاتوں میں اور گرا دیا۔ مخلی ذات والے پہلے ہی سے اچھوت اور حقیر سے اس لئے ان کے ہاں خون کی

پاکیزگی اور نطفہ کے اصلی ہونے کی شرائط اس قدر ضروری نہیں تھیں' لندا عورت اس طرح سے قدرے آزاد تھی۔

ان ساجی رسومات' اور نقافتی قدرول نے شودر اور اچھوت ذات کے لوگوں کو ذہنی الله اسرة لسراه كالكرام الله الأفعال الكريرين والم

### اچھوت ذات

# تاریخی پس منظر**اور** دلت تحریک

جب انسان نے زراعت کے پیشہ کو افتیار کرکے خانہ بدوشی ترک کی اور گاؤں و شر آباد کئے تو اس وقت انسانی معاشرہ مختلف پیشوں میں تقسیم ہوا اور اس وقت ان کے سامنے بیہ مسئلہ آیا کہ شہروں اور دیمانوں کی صفائی، مردہ جانوروں کو اٹھانا، گندگی و غلاظت کھینکنا اور دو سرے نجلے درجے کے محنت و مشقت کے کام کون کرے گا۔ پچھ معاشروں نے جنگ میں پکڑے جانے والے قیریوں سے یہ کام کرائے۔ لیکن جمال غلاموں کی تعداد کم تھی یا نہیں تھی وہال گندے اور محنت کے کاموں کے لئے معاشرہ کی چند ذاتوں کو مخصوص کردیا گیا۔ لیکن میہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی ممخص رضاکارانہ طور پر بیشہ کے لئے گندے اور مشقت کے کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ این محنت کیافت اور زہانت سے اپنا ساجی رتبہ بردھائے۔ اور ان کامول سے نجات حاصل کرے۔ اس لئے ایبا ہوا کہ جو نسل تبھی نیجی ذات کی تھی وہ ساہی طور پر آگے بردھ کئی اور اونجی ذات والے نیچے آگئے۔ اس طرح گندے اور غلیظ کام تو این جگه موجود رہے گر انفرادی یا خاندانی طور پر طبقه یا ذات میں تبدیلی ہوتی رہی۔ ان حالات میں اونچے طبقات اور مراعات یافتہ لوگوں کی بیہ کو شش ہوئی کہ وہ

اپنے ہابی تحفظ کے لئے ذہانت اور محنت کے ذریعہ ترقی کرنے' آگے برصنے اور تبدیلی کے تمام مواقع ختم کردیں۔ اس لئے انہوں نے معاشی' ندہی ' ساجی اور ثقافتی اقدار' روایات اور اواروں کے ذریعہ' اپنی مراعات کی تخاطت کی اور اس بات کی کوشش کی کہ طبقات اور ذاتوں میں تبدیلی کی حرکت اور عمل نہ ہو اور جو جمال ہے وہاں پر قائم رہے۔ ہندوستان میں خصوصیت سے ذات پات کی تقسیم کے نہ ہی ' ساجی اور معاشی قوانین بنائے گئے۔ انہوں نے اس تقسیم کو ابدی بنا دیا کہ جس میں تبدیلی کی کوئی گوائش ہی نہ تھی۔ کیونکہ ان قوانین نے کچلی ذات کے لوگوں کے لئے ترقی کا کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا اور جب کی ذات کے لئے روزگار کے تمام ذرائع بند کردیئے جائیں اور سب مل کر یہ فیصلہ کرلیں کہ ان سے کی قتم کا ساجی و فہ ہی اور معاشی ربط جائیں اور سب مل کر یہ فیصلہ کرلیں کہ ان سے کی قتم کا ساجی و فہ ہی اور معاشی ربط نہ ہوگا تو اس صورت میں وہ ذات تنا ہوکر' اس پر مجبور ہوگی کہ معاشرہ کی خواہشات نہ ہوگا تو اس صورت میں وہ ذات تنا ہوکر' اس پر مجبور ہوگی کہ معاشرہ کی خواہشات اور مطالبات کے تحت تمام گندے اور محنت کے کام کرے۔

کی کچھ ہندوستان میں مچل ذات کے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ انہیں ان قوانین کی زخیروں میں اس طرح جکڑا گیا کہ ان کے لئے ہندوستان کی زمین تک ہوگئ اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اونچی ذات کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی ہدایات کے مطابق ذندہ رہیں۔ چنانچہ مختلف پیٹے ان کے ذمہ کئے گئے جو ان کا مقدر بن گئے اور ان سے چھٹکارا پانے کے تمام راستے بھشہ کے لئے بند کردیئے گئے۔ لیکن اس کی ہندو معاشرے نے آگے چل کر بھاری قیمت اوا کی۔

اکثر مورخ ہندوستان میں ذات پات کی تاریخ لکھتے ہوئے اس کی ابتداء ۱۳۰۰ ق-م میں آریاؤں کی آمد سے بتاتے ہیں۔ آریاؤں کی فتح نے مفتوح قوم دراوڑ کے لوگوں کو کچلی ذاتوں میں بدل دیا۔ لیکن اگر تاریخ کے عمل کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے

اس کا تجربیہ کیا جائے تو اندازہ ہو تا ہے کہ معاشرہ میں اس طرح کی ساجی تبدیلی اس قدر سل اور آسان نہیں ہوتی۔ اول تو تمام آریہ ایک ساتھ نہیں آئے بلکہ یہ مختلف وقتول میں آئے۔ دوم دراوڑ قوم نے اتن آسانی سے ان کی برتری سلیم نہیں کرلی کہ ان سے شکست کھائی اور ان کے غلام بن گئے۔ اس کے بر عکس ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں قوموں میں سخت اور متشدد قتم کا تصادم ہوا ہوگا اور جنگ کے بعد دونوں نے ساجی و ثقافتی اور تہذیبی طور پر ایک دوسرے سے سیکھا ہوگا تو اس کے ذریعہ ان کا آپس میں ملاپ ہوا ہوگا۔ اس لئے اس ملاپ کے عمل میں دونوں کے اویری طبقے ایک دد سرے کے قریب آئے ہوں گے اور نیلے طبقوں کا اپنا علیحدہ سے رابطہ ہوا ہوگا اور آریہ ودراوڑ طبقے جن کا تعلق ساجی طور پر نچلے طبقوں سے تھا وہ اس طرح سے بہت رہے ہول گے۔ اس لئے ہندوستان میں ذات پات کی تقتیم میں آرب اور دراوڑ ملے ہوئے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈاکٹر امبید کرنے کماکہ تابل لوگوں میں اچھوت ذات کے تامل اونچی ذات کے تاملوں کی طرح ہیں۔ اس کے مقابلہ میں پنجاب کے اچھوت ذات اونچی ذات والوں سے مختلف ہیں۔ اس نے بیہ تتیجہ اخذ کیا کہ ذات بات کی تقسیم ایک نظراتی چزے نبلی نہیں۔

ہندوستان کے ایک اور مشہور مورخ ڈی ۔ڈی کو سمبی نے اس سلسلہ میں یہ نی
بات کی کہ آریہ مولٹی چرانے والے اور غذا جمع کرنے والے قبائل سے اور ان سے یہ
مکن نہیں کہ وہ کوئی بری جرت کرکے ہندوستان آتے یا طاقتور حملہ آور ہوتے۔ اس
لئے اس نے بنیادی طور پر اس سے انکار کیا کہ آریہ فاتح سے اور انہوں نے طاقت کے
ذریعہ ہندوستان کے قدیم لوگوں کو مغلوب کرلیا۔ اس نے ذات پات کے بارے میں

میں زرعی نظام قائم ہوا تو ان قبائل پر اقتدار قائم کرلیا گیا جو غذا جمع کرتے تھے چونکہ زرعی لوگوں کے پاس وافر مقدار میں غلہ ہو یا تھا اس لئے وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی برتری قائم کرلیں۔

ابتداء میں جو ذاتیں بنیں ان میں کشنری برہمن اور وایش تھے چونکہ اس وقت حفاظت کے لئے فوجیوں اور جنگجوؤں کی ضرورت تھی اس لئے معاشرہ میں ان کی اہمیت زیادہ تھی اور بہادری و شجاعت کو علم پر فوقیت تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب معاشره میں امن و امان قائم موا تو اس دوران میں برہمنوں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ نہی رسومات کی تعداد کو بردھائیں اور انہیں اس قدر پیچیدہ کردیں کہ ان رسومات کو سوائے ان کے اور کوئی اوا نہ کرسکے۔ اس طرح انہوں نے کشنریوں کو · وسرا درجہ دے کر خود اولین حثیت اختیار کرلی۔ ابتداء میں ان تینوں ذاتوں کے اندر کوئی گمرا فرق نہیں تھا اور اس کے مواقع تھے کہ کوئی فخص اپنے علم یا بہادری کی بناء پر حکمران کی مرضی سے ایک ذات سے دو سری ذات میں شامل ہوجائے لیکن بعد میں جب ان ذاتوں کو خصوصیت سے برہمنوں اور کشنریوں کو دولت و افتدار ملا طاقت و قوت ملی اور ریاستی اداروں پر قابض ہوئے تو ان کی سابی اور معاشی حالت بھی دوسرول سے بمتر ہوئی۔ اس لئے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپن مراعات کو باتی رکھ سکیں اور دوسری ذاتوں کو خود میں شامل نہ ہونے دیں۔ انہوں نے آبیا ماحول پیدا کیا کہ اچھوت ذات کے لوگ ان سے دور رہی اور کی بھی صورت میں نہ تو ان سے مقابلہ کر سکیں اور نہ ان سے مشابہ ہو سکیں۔ انہوں نے خود کو ''دیوی جا'' یا دوبارہ پیدا ہونے والا کہا۔ جس کا مطلب تھا کہ انسان ایک بار فطری طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور دو سری بار "زنار" باندھنے کی مقدس رسم ہوتی ہے جس کے بعد اسے آریہ ساج میں

شامل کیا جاتا ہے کچل ذات والوں کو زنار کی اجازت نہیں تھی۔ اس لئے وہ "دیوی جا" نہیں تھی۔ اس لئے وہ "دیوی جا" نہیں تھے اور نہ آریہ ساج میں شامل تھے اس کے بعد انہوں نے ایسے نہ ہی اور ساجی قوانین بنائے کہ جن کی مدد سے اچھوت ذات کے لوگوں کو مستقل طور پر پابند کر سکیں اور ان کی تبدیلی کے تمام راستے روک سکیں۔

ابتداء میں شودر ذات کو دو حصول میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی خالص اور دو سری خارج شدہ۔ خالص شودر کے لئے ضروری تھا کہ وہ تینوں ذاتوں کی خدمت کرے۔ اور ان کا بچا ہوا کھائے اور ان کے پنے ہوئے کپڑے پنے۔ اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ چاہے غریب ہویا مالدار ہر حالت میں وہ اپنی ذات کی عادات کو بر قرار رکھیں۔

خارج شدہ شودر آریہ ساج سے باہر تھے۔ اور ان میں سے اکثر کا تعلق غیر آریائی قبیلوں سے تھا۔ جیسے چنڈال جو ایک قبیلہ کا نام ہے اور اب یہ اچھوتوں کے لئے استعال ہو تا ہے۔ ان کے ذمہ جو کام لگائے گئے ان میں مردوں کو لے جانا' انہیں جلانا اور مجرموں کو قبل کرنا تھا۔ گیت دور تک وہ ساجی طور پر اتنے نیچے ہوگئے تھے کہ جب وہ شرمیں آتے تو کھڑال بجا کر اپنی آمہ کا اعلان کرتے تاکہ لوگ ان سے دور ہوجائیں۔

ذات پات کی اس تقیم کو برقرار رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ ہر ذات میں اس کی ذات کے بارے میں ایک شعور پیدا کیا جائے آگہ ہر ذات والا اپنی ذات کے مقدر پر مطمئن ہو بلکہ اسے برقرار بھی رکھے۔ اس لئے ہندو نمہب میں اچھوتوں کے لئے نہ ہی جواز یہ تھا کہ یہ بچھلے گناہوں کی سزا میں اچھوت پیدا ہوئے ہیں اس لئے منطقی طور پر ان کا پورا وجود نلپاک ہے اور اگر وہ کی دو سری ذات والے کو چھولیں تو محف ان کے چھونے سے وہ نلپاک ہوجائے گا۔

اس لئے ہندو ندہب میں پاکی اور نلپاکی کے بارے میں جو عقائد تھے ان کے تحت ہروہ کام جو نلپاک تھا وہ ان اچھوت ذات کے لوگوں کے ذمہ کردیا گیا تھا۔ مثلاً

ا ہمندو ندہب میں ہروہ چیز جس سے زندگی ختم ہوجاتی ہے وہ نلپاک ہے۔ جیسے بیجوں میں سے تیل نکالنا' پرندے اور مچھلیاں پکڑنا' اس کے نتیجہ میں تیلی کی ذات نیجی ہوگئ۔ مگر تیل کے زیج بیجنے والا اونچی ذات کا رہا۔

۲ - مردہ اور سری ہوئی چیزوں کو ہاتھ لگانا۔ اس لئے اس سے متعلق سارے پیشے بیاک ہوگئے جن میں مردہ جانوروں کو اٹھانا شامل تھا۔

سان کے جسم سے جو بھی چیز خارج ہوتی ہے۔ وہ تلیاک ہے الذا اس سے متعلقہ پیشے بھی نلیاک ہوگئے جن میں دھونی نائی وائی اور بھٹی شامل ہیں۔

م - گائے چونکہ مقدس جانور ہے اس لئے اسے مارنا' اس کی کھال کو ہاتھ لگانا اور چمڑا
 بنانا نلیاک ہے اس وجہ سے پھمار اور موچی کے پیٹے بھی نلیاک ہوگئے۔

 مراب پینا نلیاک ہے اس لئے نشراب کی تجارت بھی مچلی ذاتوں کا پیشہ ہو گیا۔
 برہمنوں نے اپنی اجارہ داری کو بر قرار رکھتے ہوئے نلپاک کو دو قسموں میں تقسیم کردیا "بیرونی اور اندرونی"

ند ہبی عقائد کے تحت بیرونی نلپاک تو نمانے کے بعد دور ہو سکتی ہے گر اندرونی نلپاک کے لئے ند ہبی رسومات اور کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ویدوں اور منوسمرتی میں اچھوت ذات کے لوگوں کے لئے جو قوانین بنائے گئے بیں ان میں انہیں ساجی اور معاثی طور پر مستقل طور پر پسماندہ رکھ دیا ہے اور اس بات کی کوئی مخبائش نہیں چھوڑی ہے کہ وہ اپنا ساجی مقام بدل سکیں یا ذات پات کے شکنجوں سے نجات حاصل کرسکیں۔ ان قوانین کے تحت شودر کو نجی جائیداد کا حق نہیں مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اور اگر کی کے پاس ہے تو برہمن کو یہ حق ہے کہ وہ اس پر قبضہ کرلے۔ شودر کو صرف اس بات کا حق ہے کہ وہ کتے اور گدھے کو رکھ سکے۔ اسے بیہ حق نہیں کہ وہ صاف ستحرے اور اچھے کپڑے پہنے۔ اس کو سخت اور کھردرے کپڑے کا لباس' یا مردہ لوگوں کا اترا ہوا لباس پہننا چاہئے' اسے زیورات پیننے کی اجازت نہیں لیکن اگر پنے تو وہ لوہے کے زنگ آلودہ زیورات ہوں۔ انہیں کی ایک جگہ مستقل آباد نہیں ہونا

چاہئے بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلسل پھرتے رہیں۔ اگر شودر کو قتل کردیا جائے تو اس کا کفارہ ایک کوے "گرگٹ مور مرغابی بطخ "گدھ مینڈک اور کتے کے

برابر ہے۔ اسے اس کی اجازت نہیں کہ وہ لکھنا و پڑھنا سکھ سکے اگر وید کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑجائیں تو اس صورت میں سزا کے طور پر بچھلا ہوا سیسہ یا لاکھ ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے۔ اگر وہ وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالی جائے۔ اگر وہ

اسے باد کرلے تو اس کا جم دو حصول میں کاف ڈالا جائے۔ آگر دو سری ذات والا انہیں خربی قوانین کے بارے میں بتائے اور غدمی رسومات کی تعلیم دے تو وہ بھی ان کے ساتھ جنم کے اندھرے میں سزا پائے گا۔ شودر کو کسی بھی مقدمہ میں گواہی کا حق نسیں۔ اگر وہ اونچی ذات والول کے خلاف کچھ کے تو اس کے لئے سخت سزا ہے۔ ان میں سے چند سزائیں بہ ہیں:

برہمن کے خلاف طر کرنے پر اسے جسمانی سزا دی جائے۔

۲ ۔ اگر وہ اونجی ذات کے لوگوں کی کسی بھی طرح سے بے عزتی کرے تو اس

کی زبان کاف دینی چاہئے۔

س ۔ اگر شودر برہمن کو اس کے فرائض بتائے تو گرم تیل اسکے منہ اور کانوں میں ڈالا جائے۔

۵ ۔ اگر شودر مارنے کے ارادے سے ہاتھ یا چھڑی بلند کرے تو اس کے ہاتھ
 کاٹ ڈالنا چاہئیں اگر وہ غصہ میں پیر زمین پر مارے تو اس کے پیروں کو توڑ ڈالنا
 چاہئے۔

۲ - آگر شودر اونچی ذات والول کی جگه پر بیشنے کی کوشش کرے تو اس کے کولیوں کو داغا جائے یا انہیں کا ڈالا جائے۔ ورنہ اسے جلاوطن کردیا جائے۔
 ۷ - آگر وہ غصہ سے اونچی ذات والوں پر تھوکے تو اس کے دونوں ہونٹ کا ڈالنا چاہئیں۔ آگر وہ ان پر پیٹاب کرے تواس کے عضو تناسل کو کا ڈالنا چاہئیں۔ آگر وہ ان پر پیٹاب کرے تواس کے عضو تناسل کو کا ڈالنا چاہئے۔
 ۸ - آگر وہ اونجی ذات والوں کے بال پکڑے تو اس کے ہاتھ کڑا دینا چاہئے۔

چونکہ شودر اور اچھوت ذات کے لوگ جسم نلپائی ہیں۔ اس لئے ان کے لئے یہ قوانین سے کہ وہ اپنے ساتھ ایک مٹی کا برتن رکھیں باکہ اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں تھوکیں اور اس طرح تھوک کر زمین کو گندہ نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح کی پاک اور اونچی ذات کا اس پر پاؤں پڑ سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک کانٹوں کی جھاڑو ہو ناکہ جب وہ چلے تو اپنے پاؤں کے نشانات مٹا تا ہوا چلے۔ اگر کی برہمن کو آتا ہوا دکھے لے تو فورا" زمین پر منہ کے بل مٹا ہوا چلے۔ اگر کی برہمن کو آتا ہوا دکھے لے تو فورا" زمین پر منہ کے بل مٹا ہوا چلے۔ اگر کی برہمن کو آتا ہوا دکھے لے تو فورا" ذمین پر منہ کے بل مٹا تا ہوا چلے۔ اگر کی برہمن کو آتا ہوا دکھے اور وہ اس کی شکل نہ دکھے سکے۔

اونچی ذات والوں نے اس قتم کے قوانین بنائے اور الی روایات کی تشکیل کی جن کے دباؤکی وجہ سے نیجی ذات والے ساجی و نقافتی طور پر ان کے برابر نہ ہوسکیں مثلاً گرات میں انہیں دھوتی باندھنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ضروری تھاکہ ان کی تھ کا کرا زمین پر لئکا ہونا چاہئے۔ بمبئی میں موجودہ زمانہ تک انہیں اس کی اجازت نہیں تھی کہ گلی میں اونچی آواز سے بات کرسکیں۔ پونا شہر میں انہیں سو بج شام سے 9 بج تک آنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس عرصہ میں دھوپ کی وجہ سے سائے لیے ہوجاتے ہیں اور اونچی ذات والے نہیں چاہئے تھے کہ ان پر ان کا سایہ بھی پڑے کیونکہ سایہ پڑنے کی صورت میں وہ ناپاک ہوجاتے تھے اور اس کے لئے عسل کرنا ضروری ہوجاتا تھا۔

ان تمام یابندیوں کے باوجود اونجی ذات والوں کو اس خطرہ کا احساس تھا کہ نیمی ذات والے مبھی بھی ان قوانین کے ظاف احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور ان میں بغاوت اور مزاحت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لئے برہمنوں نے اس کا سدباب کرنے کے لئے جو نظریہ تشکیل دیا وہ ایسا تھاکہ جس نے احتجاج اور بغاوت کے تمام جذبات کو ابھرنے ہی نہیں دیا۔ ہندو عقیدہ کے تحت سمی فخص كى بيدائش اس كى ذات كا تعين كرديق ہے۔ اور اس كے بعد اس كے لئے نامکن ہے کہ وہ اپی ذات کو بدل سکے۔ ایک مخص جس ذات میں پیدا ہوگیا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ذات کے قوانین اور طرز زندگی کو اختیار كرے اور بياس كا دهرم ہے كه أكر وہ صدق دل نيك نيتى اور خلوص سے دهرم پر عمل کرتا ہے اور اس کے قوانین اور روایات کی پابندی کرتا ہے تو ایس صورت میں اسے اس دنیا میں تو کچھ نہیں ملے گا مگر اگلے جنم میں اس کا صلہ اونچی ذات میں پیدا ہوکر ملے گا۔ اس لئے منو نے کما کہ ہر ذات کے لئے ضروری ہے کہ اپنا فرض چاہے خراب کرے مگر اس سے بمتر ہے کہ دو سرول کا

کام اچھی طرح سے کرے۔ اگلے جنم میں مزید خراب حالت میں پیدا ہونے کے خوف نے اور اس دنیا میں ذات برداشت کرکے اگلی بار اونچی ذات میں پیدا ہونے کی خوشخری نے اونچی ذات والوں کے رویہ کے خلاف کسی احتجاج کو پیدا نہیں ہونے دیا اور انہول نے اپنے مقدر کو دھرم بنالیا۔

اس لئے ہندو فرہب میں ذات پات کی تقسیم نہ صرف گری ہوئی بلکہ اس نے مستقل اور دائی شکل افقیار کرلی۔ ذات میں پیدائش کے ساتھ شادی بیاہ کے قوانین میں سختی کی وجہ سے اس کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں۔ اس قتم کے قوانین بنائے گئے کہ شادی بیاہ ذات سے باہر نہ ہو۔ اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کی سزا دی جائے۔ اونچی ذات والے اگر اس سے انحراف کرتے تو انہیں کچلی ذات میں شامل کردیا جاتا تھا۔ آپس میں کھانے پینے کی شرائط بھی بڑی سخت تھیں۔ ذاتوں سے متعلق پیشے سے جو پیدائشی طور پر نشقل ہوجاتے سے۔ افغذا ان سب باتوں نے مل کر ہندو معاشرے کو ذات بات کی ایی ہوجاتے سے۔ افغذا ان سب باتوں نے مل کر ہندو معاشرے کو ذات بات کی ایی تقسیم میں جکڑ دیا کہ اس سے نجات حاصل کرنا ناممکن ہوگیا۔

اس صورت میں انفرادی ترتی کے بھی تمام رائے بند ہوگئے۔ اگر کوئی مجلی ذات کا مخص محض اپنی لیافت اور محنت سے دولت اسمصی کرلیتا اور جائیداد بنالیتا تو اس کے باوجود ساجی طور پر اس کا درجہ اس کی ذات ہی کے اندر بلند ہو تا۔ دو سری ذاتوں والے اس کی ترتی اور دولت کے باوجود اسے کمتر سمجھتے۔

ذات پات کی اس تقیم کے ہندوستان کی تاریخ پر گرے اثرات ہوئے۔
کیونکہ اس طرح سے معاشرے کی ایک بری اکثریت کو اچھوت بنا کر انہیں
معاشرہ کی تقیراور تشکیل کے عمل سے دور کردیا۔ اور جب زبانت و محنت کی

بجائے پیدائش کے حق پر معاشرہ میں مراعات طنے لگیں تو اس نے تمام تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کردیا اور معاشرہ جمود محملن اور پس ماندگی کا شکار ہوگیا۔ اس صورت حال کا تجرب کرتے ہوئے ڈی ڈی ڈی کو ممبی نے لکھا ہے کہ:

"منطق کا خاتمہ ونیاوی کاموں سے نفرت محنت اور نچلے درجہ کے کاموں سے دوری نبیادی قواعد کو زبانی یاد کرنے پر زور اور بیہ عقیدہ کہ اس کے خفیہ معنی کسی مماگرو سے ہی سمجھے جاسکتے ہیں۔ روایات کا احترام (چاہے وہ کسی قدر احقانہ کیوں نہ ہوں) کہ جن کو کسی مفروضی طاقت کے ذریعے سمارا دیا گیا ہو۔ ان سب نے مل کر ہندوستان کی فکر پر بناہ کن اثرات ڈالے۔ (۱)

اچھوت ذاتوں کو انسانیت سے نیچ گراکر' انہیں مستقل طور پر ذات و خواری کی حالت میں رکھ کر اور انہیں سابی و ثقافتی طور پر کچل کر اونچی ذات والوں نے اپنی مراعات کا تحفظ تو کرلیا اور اپنے اقتدار کو تو محفوظ کرلیا۔ گر اس عمل سے معاشرہ ان کچل ذات والوں کی توانائی' تخلیقی اور ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہوگیا۔ اور یہ لوگ معاشرہ سے کٹ کر بالکل علیحدہ ہوگئے۔ جس کے نتیجہ میں جب ہندوستان پر حملہ آور آئے تو ان کا مقابلہ کرنے والے صرف کشنری ہی رہ گئے اور باتی ذاتیں محض تماشہ دیکھنے والی۔ ایک یونانی مفکر نے اس پر تجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف دو فریقوں میں جنگ ہورہی ہوتی ہے تو دوسری طرف کسان اور کاشتکار اور دوسرے محنت کش لوگ اس سے بے خبراطمینان سے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے دوسرے محنت کش لوگ اس سے بے خبراطمینان سے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے

<sup>(</sup>۱) : ذی ۔ ذی کو تمبی : قدیم ہندوستان کی ترذیب و نقافتی (انگریزی)' لندن ۱۹۹۵ء ص ۱۷۵

بیں اور ان جنگوں سے بالکل لا تعلق ہوتے ہیں۔ یہ اس عمل کا بتیجہ تھا کہ جس میں ان چکل ذاتوں کو معاشرہ کی تقمیرہ تشکیل سے علیحدہ کردیا گیا تھا۔ اور ان کا احرام کرنے کی بجائے انہیں ذلیل و خوار کیا گیا تھا۔ اس لئے وہ خود کو اس کا ایک حصہ نہیں سجھتے ۔ ڈاکٹر امبید کرنے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھا ہے کہ:

"ہندو ندہب اتحاد کے بجائے تفریق کی تعلیم دیتا ہے۔ ہندو ہونے کا مطلب سے ہے کہ کسی سے ملا نہ جائے بلکہ ہر چیز میں علیحدگی افتیار کی جائے.... ہندو فہ ہب اور ساجی اتحاد دونوں متفاد چیزیں ہیں .... ہندو فہ ہب اس جذبہ کو پیدا نہیں کرسکتا کہ جس کی بنیاد پر ساجی اتحاد قائم ہو۔ اس کے بر عکس ہندو فد ہب اس جذبہ کو پیدا کرتا ہے کہ جو علیحدگ کا خواہاں ہو۔ (۱)

اس علیحدگی نے ذاتوں کی حرکت و عمل کو رد کردیا ۔ اور تبدیلی کے قانون سے انجراف کرتے ہوئے معاشرہ کو ایک جگہ جار کرکے رکھ دیا جس کے بتیجہ میں سائنس' علم و ادب' پیداوار کے آلات و اوزار' روایات و عقائد سب ہی منجمد ہوکر رہ گئے کیسانیت اور نے تلے راستے پر چلنے کے عقیدے نے ایجاوات و وقت و حالات کی تبدیلی کی تمام خواہشات کو ختم کردیا اور جب علم و ادب و سائنس کو ایک جگہ مقید کردیا جائے اور ان میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے تو پھر پی علم و ادب جمالت میں تبدیل ہوجاتا ہے اور معاشرہ کو روشنی دینے کی بجائے انہیں اندھرے و تاریکی میں لے جاتا ہے۔ اور معاشرہ کو روشنی دینے کی بجائے انہیں اندھرے و تاریکی میں لے جاتا ہے۔ تعصب و نگ نظری کو پیدا کرتا ہے اور معاشرہ کو توہمات کی زنجیروں میں جکڑ لیتا تعصب و نگ نظری کو پیدا کرتا ہے اور معاشرہ کو توہمات کی زنجیروں میں جکڑ لیتا

<sup>(</sup>۱) باربرا آر - جوشی: اچھوت (اگریزی) لندن ۱۹۸۱ء ص ۱۵۱

ہے۔ نیمی حال ہندو معاشرے کا ہوا۔

### اچھوٹ اور مسلمان دور حکومت

مسلمانوں کی فتح آگرچہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، گر اس کے اثرات ہندو سلح پر زیادہ گرے نہیں ہوئے اور ذات پات کی تقسیم اس طرح سے برقرار رہی۔ مسلمان حملہ آوروں کا مقابلہ یماں کے حکمران طبقوں نے کیا اور اس طرح سے یہ جنگ عوام تک نہیں پنجی اور نہ ہی فجلی ذات والے ان جنگوں کے نتائج سے متاثر ہوئے۔ فتح کے بعد مسلمان حکمرانوں نے ذات پات کی تقسیم میں اور ہندو سلح میں کسی فتم کی تبدیلی نہیں کی اور اس نظام کو اس طرح برقرار رکھا۔ یہ تقسیم خود ان کے مفید تھی کیونکہ اس وجہ سے فجلی ذاتوں کی اکثریت ان کے خلاف بغاوت اور خالف بغاوت اور خالف بغاوت اور مخالف سے دور رہی اور ان کا مقابلہ حکمران جماعتوں سے رہا۔

مسلمان حکمرانوں نے اس بات کی بھی کوشش نہیں کی کہ نجلی داتوں میں تبلیغ کی جائے اور انہیں مسلمان بنایا جائے۔ کیونکہ اس صورت میں کم از کم عقیدہ کے تحت تو انہیں مساوی درجہ دینا پڑتا تھا۔ ان میں اگر کچھ مسلمان ہوئے بھی تو ساجی طور پر ان کا تعلق مسلمان معاشرہ میں نجلی داتوں سے رہا اور انہیں برابر کا درجہ نہیں دیا گیا۔

اکبر نے اپ عمد حکومت میں ہندوؤں سے اپ رابط بردھائے گریہ ذہن میں رہنا چاہئے کہ ان کے روابط اور تعلقات ہندوؤں کی اونچی ذات راجبوتوں سے تھ' نچلی ذات والوں سے نہیں۔ اکبر نے دین اللی کے اصولوں میں اس بات کو قائم رکھا کہ اس کے مرید' قصاب' ماہی گیر اور چڑی مار پیشہ وروں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے بینی نے ذات والوں سے دور رہیں گے۔

اس لئے مسلمانوں کی فتوحات اور ان کے سیای افتدار کے باوجود ہندو معاشرے میں ذات بات کی تقلیم اسی طرح سے رہی۔ ابوالفضل نے ان کے بارے میں جو پچھ کھا ہے اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ صدیاں گزرگئیں گر شودر اور اچھوت زندگی کی ٹچلی سطح پر ہی رہے اور ان کی حالت میں کی بھی فتم کی تبدیلی نہیں آئی۔ سطح پر ہی رہے اور ان کی حالت میں کی بھی فتم کی تبدیلی نہیں آئی۔ "شودر کوان تینوں فرقوں کی نوکری کے سوائے اور کوئی دو سرا کام سزاوار نشیں ہے۔ ان کا پس خوردہ شودر کی غذا اور ان کا پہنا ہوا کپڑا شودر کا لباس ہے۔ پیکرنگاری ساری کوہاری نجاری اور نمک شد دودھ کے چھاچھ یہ تیل غلہ کی خریدوفروخت اس فرقے سے مختص ہے۔ (ا)

## اچھوت اور انگریزی دور

ہندوستان میں انگریزی افتدار کے قیام نے مسلمانوں اور ہندو حکمران طبقوں کو متاثر کیا۔ سیای طاقت سے محرومی کے بعد معاشی اور ساجی طور پر بھی انہیں ایک زبردست دھچکا لگا۔ مگر یہ برطانوی اور غیر مکلی افتدار اچھوت ذات کے لوگوں کے لئے ایک تبدیلی لے کر آیا۔ انگریزی افتدار کے ساتھ ہی یورپ کی سائنسی اور صنعتی ایجادات بھی ہندوستان میں آئیں۔ جنہوں نے ہندوستانی ساج کے جمود کو توڑا۔ برطانوی راج نے یماں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کو بردھا دیا۔ ندہب کی تبلیغ کرتے داج کیا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ عیسائی بنائے جائیں۔ کیونکہ مورٹ کی تبدیلی کے بعد ان عیسائیوں کی ہدردی برطانوی حکومت سے ہوجائے گی اور فرجب کی تبدیلی کے بعد ان عیسائیوں کی ہدردی برطانوی حکومت سے ہوجائے گی اور

<sup>(</sup>۱) ابوالفضل: آئمین اکبری جلد دوم (اردو) لاہور؟ ص ۹۳

وہ اس کے استحام میں مدد دیں گے۔

عیسائی مشربوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کا پیغام موثر طور پر مخلی ذات کے لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ کیونکہ عیسائی ہونے کی صورت میں انہیں امید ہوگی کہ وہ اپنا سابی رتبہ بلند کرسکیں گے۔ وو سری جانب اچھوتوں کو صدبوں بعد اس بات کا موقع ملا کہ وہ کم از کم اونجی ذات والوں کے سابی اثر سے آزاد ہوئے اور ان میں شدت کے سابھ یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ تعلیم عاصل کریں۔ کیونکہ صرف ای صورت میں وہ اپنا مقدر بدل سکتے ہیں۔ تعلیم عاصل کرین کے مواقع برطانوی کومت نے اس لئے دیئے کہ وہ ذات بات کی اس تقیم سے علیمہ سے اور ہر ذات کو تعلیم کے برابر مواقع دینا چاہتے تھے۔

جب پہلی مرتبہ اسکولوں میں مچلی ذات والوں کو دافلے دیئے گئے تو اس کا رد عمل او پُی ذات والوں میں ہوا اور انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن انگریزی حکومت تختی سے اپنی پالیسی پر قائم رہی اور بالا خرید فیصلہ ہوا کہ اچھوت ذات کے لڑکے برآمدے میں بیٹھیں اور او پی ذات والے کلاسوں میں ڈسکوں پر۔

محرومیوں اور مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ ورنہ اب تک انہیں اس قدر کچل کر رکھا گیا تھا اور نفیاتی طور پر ان کے ذبن کو اس طرح محکوم بنا دیا گیا تھا کہ ان میں کس فتم کی بغاوت یا احتجاج کا جذبہ بیدار ہی نہیں ہوسکتا تھا۔ اس وجہ سے ہندوستان کی قدیم تاریخ میں غلاموں کی بغاوت کی طرح ' فچلی ذات کے لوگوں کی بغاوت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ انگریزی دور میں فچلی ذات کے لوگوں کا احتجاج ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا موڑ ہے۔ جے بور ژوا مورخوں نے نظر انداز کیا گر اس کے نتیجہ میں ہونے والی جو غاموش تبدیلیاں ہندوستان کے ساج میں انقلاب لے کر آئیں گی کہ اس کی ابتداء دلت خریک سے ہو چکی ہے۔

برطانوی حکومت کے زمانے میں صنعتی عمل نے ساجی طور پر تبدیلیاں کیں جب فیکریاں کھلنا شروع ہوئیں تو ان میں کام کرنے کے لئے مزدوروں کی ضرورت ہوئی۔ اس ضرورت کو مخلی ذات کے لوگوں نے بورا کیا کیونکہ وہ ہر قتم کی محنت کرنے کے لئے تیار تھے۔ جبکہ اونجی ذات والے محنت و مشقت کی بجائے مراعات چاہتے تھے۔ محنت و مزدوری کے سلسلہ میں نیلگو اور آبل ذات کے لوگ ملایا گئے جمال انہوں نے ربو کے ور ختوں سے ربو جمع کرنے کا کام کیا اور بندرگاہ میں گودی کے مزدوروں کے طور پر کام کیا۔ مجلی ذات کے لوگ آسام میں جائے کے کھیتوں میں کام کرتے تھے' تو میں لوگ رمیل کی پڑیاں ڈال رہے تھے۔ اس کا زبردست ساجی اثر میہ ہوا کہ جو لوگ اب تک صدیوں سے گاؤں اور شرسے باہر گندی و کچی آبادیوں میں مقیم تھے ان میں حرکت ہوئی اور انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا شروع کردیا۔ کام کی ضرورت انہیں ملک ہی کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں نہیں بلکہ غیر ملکول میں بھی لے گئی۔ جس نے ان کے زہنی شعور کو وسیع کرنے میں مدد دی اور اب تک اچھی

زندگی گزارنے کی خواہشات جو دلی ہوئی تھیں' وہ آہستہ آہستہ بیدار ہونی شروع ہوئیں اور اور ان میں پہلی مرتبہ بید احساس ہوا کہ وہ بھی دو سرے انسانوں کی طرح سے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بید سوال پیدا ہوا کہ پھر آخر ان میں اور دو سروں میں فرق کیوں ہے۔؟

یہ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش تھی جس نے ان ذاتوں کو جنہیں صدیوں سے بے عمل بنا کر اور معاشرہ سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا جمود ٹوٹا اور وہ اب معاشرہ کا ایک حصہ بن کرایے حقوق کے لئے جدوجمد کرنے گئے۔

گاؤں اور دیمات سے نکل کر جب یہ لوگ شہوں میں آئے تو یماں کی زندگی نے
ان کی روایات' اقدار اور توہمات کوتو ژا۔ پاکی و تلپاکی کی تصورات ختم ہونا شروع ہوئے
کیونکہ ریل' بس اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے' میپتالوں میں ایک ہی وارڈ میں
رہتے ہوئے۔ فیکٹریوں اور ہوٹلوں میں اکشے کام کرتے اور بیٹھتے ہوئے ذات پات کی
تقسیم مشکل تھی۔ یہ تقسیم زرعی دور میں' کم آبادی کے ساتھ برقرار رکھی جاستی تھی'
گر صنعتی دور میں اور شہوں کی بھیٹراور آبادی میں اس کو قائم رکھنا ناممکن ہوگیا۔

اچھوت ذات کے لوگوں میں اپنی ذات کا شعور بیدار کرنے میں اور ان کا ساجی مرتبہ بردھانے میں ڈاکٹر امبید کرنے کا نام خصوصیت سے قاتل ذکر ہے۔ وہ ۱۸۹۱ء میں کی نے گؤں مہو میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے کولمبیا یونیورشی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ لندن اسکول آف اکناکس سے ڈی ایس می اور گرے ان سے برسٹری کی ڈگریاں لیں۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی فجلی ذات سے بیرسٹری کی ڈگریاں لیں۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی فجلی ذات کے لوگوں کی فلاح و بہود کے لئے وقف کردی۔ ہندوستان کی سیاست میں عملی حصہ لے کر انہوں نے جدوجہد کی کہ اچھوت ذات کے لوگوں پر جو قانونی ساجی اور معاشی

پابندیاں ہیں' انہیں دور کیا جائے۔ اپنے عمد کے اچھوت لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ ان کی موجودہ حالت عمد قدیم سے کسی بھی طرح بمتر نہیں کیونکہ اب بھی انہیں اچھے کپڑے پہننے پر' آنے کے برتن استعال کرنے پر' مقدس دھاکہ (زنار) باندھنے پر (جو صرف اونچی ذات کے لوگوں کے لئے مخصوص ہے) مردہ جانوروں کے اٹھانے سے انکار پر' اونچی ذات کے لوگوں کے آگے نہ بخصوص ہے) مردہ جانوروں کے اٹھانے سے انکار پر' اونچی ذات کے لوگوں کے آگے نہ بھکنے پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر انہیں صرف اس لئے مارا گیا کہ وہ وعوت میں چہاتیاں کھا رہے تھے۔

امبید کرنے اچھوتوں کو اس طرح تیار کیا کہ وہ اپنے حقوق کے لئے طاقت کا استعال کریں۔ ان کا کمنا تھا کہ "شیر بنو" کیونکہ ہندو بکریوں کی قربانی کرتے ہیں اور یہ کہ اپنے حقوق خود انہیں ہی اپی طاقت سے حاصل کرنا ہوں گے۔ اپنی روشنی خود بنو۔ کیونکہ نہ تو کوئی ان کے لئے جنگ کرے گا اور نہ ہی ان کے حقوق ان کو رضاکارانہ طور پر ملیں گے۔

اگرچہ ہندوستان کے وستور میں اچھوت پر سے قانونی طور پر تعقبات کا خاتمہ ہوگیا ہے اور دو سری ذاتوں کی طرح ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ تعلیم' ملازمت اور ساجی زندگی میں مساوی طور پر حصہ لیں۔ گر عملی طور پر انہیں ہندو ساج میں نچلے درجہ پر رکھا گیا ہے۔ ای لئے ڈاکٹر المبید کرنے ۱۹۵۱ء میں اپنے ۵ لاکھ ساتھوں کے ساتھ برھ فیہب افتیار کرلیا۔ کیونکہ وہ اس سے مایوس ہوگئے تھے کہ ہندو فیہب میں رہتے ہوئے وہ اپنا مقدر نہیں بدل سکیں گے۔ فیہب کی تبدیلی اچھوت ذات کے لوگوں کا ایک احتجاج تھی کہ جس کے ذریعہ انہوں نے اس فیہب کو رد کردیا جو ان کو و قار اور اکترام دینے پر تیار نہیں۔

### آزادی کے بعد

آزادی کے بعد اگرچہ ہندوستان میں ایک سیکولر معاشرہ قائم کرنے کی کوشش ہور ہی ہے۔ گر اونچی ذات اور مجلی ذات والول میں ایک تصادم اور کش کمش جاری ہے۔ اونچی ذات والے اپی مراعات سے وستبروار ہونے کے لئے تیار نہیں اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرتے ہیں جو ان کی مراعات کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ مجلی ذات کے لوگول کو اس لئے کچلا ہوا رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ وہ ان فوائد کو قائم رکھ سکیں کہ جو ماضی میں ان کے پاس تھے۔ کیونکہ جو لوگ معاثی' ساجی اور نفسیاتی طور پر کیلے ہوئے ہوں ان کی ذات سے کسی کوخطرہ نہیں ہو آلہ اس صورت میں آسانی 'سے سستی مزدوری مل جاتی ہے۔ اعلیٰ ملازمتوں کے لئے کوئی مقابلہ نہیں ہو تک بے روز گاری سے محک آگر یہ لوگ ہر قتم کے گندے اور غلیظ کاموں کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ان میں شعور ہو تا ہے اور نہ اتحاد۔ اس لئے نہ تو یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں اور نہ اونچی ذات والوں کے لئے کوئی خطرہ بنتے ہیں۔ اس کئے اونچی ذات والے اس صورت حال کو بیشہ کے لئے اس طرح سے برقرار ر کھنا چاہتے ہیں۔ وہ موجودہ دور میں بھی انہیں ابحرنے نہیں دینا چاہتے۔ معاثی طور پر انہیں بیماندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے جلسہ و جلوسوں کو ناپندیدگ سے دیکھتے ہیں اور اليے موقعول ير جمكرے وفساد كے ذريع انسى درہم برہم كرنا چاہتے ہيں۔ اس بات كى بھی کوشش کی جاتی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو مراعات انہیں دی گئی ہیں' ان سے انہیں محروم رکھا جائے۔ مثلاً تعلیمی اداروں میں ان کا جو کوٹہ مخصوص ہے اس پر عملدر آمد نہیں ہو تا۔ اس پر اونجی ذات والے کئی مرتبہ فسادات کر بچکے ہیں۔ کیونکہ

تعلیم یافتہ ہونے کی صورت میں وہ ملازمتوں کا مطالبہ بھی کریں گے اور ان میں سای شعور بھی آئے گا۔ اسلئے وہ ان کی تعلیم کے حصول کو ہر ممکن طریقے سے روکنا چاہتے

نچلی ذات والے اس جدید دور میں بھی جگہ اور قدم قدم پر منعصبانه رویہ کا شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ دیمات اور گاؤں سے نکل کر شہوں میں آتے ہیں تو انہیں مکانات اور فلیٹ کرایہ پر نہیں طختہ طازمتوں میں ان سے تعصب برتا جاتا ہے۔ سینما ہوئل' پبک ٹرانپورٹ اور پبک تل سے انہیں دور رکھا جاتا ہے۔ طازمت کے وقت ان سے ذات پوچھی جاتی ہے اور انہیں اس بات کا شدت سے احباس ہوتا ہے کہ وہ شرکی آبادی اور جوم میں بھی اپنی ذات اور شاخت کو گم نہیں کرسکتے' گریمی احباس ان میں غصہ اور احتجاج کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اب وہ اس رویہ کے خلاف لؤنے ان میں غصہ اور احتجاج کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اب وہ اس رویہ کے خلاف لؤنے ہیں۔

ہندوستان میں آج بھی اچھوت لوگوں کے خلاف فسادات ہوتے رہتے ہیں' ایک اندازے کے مطابق سال میں دس ہزار فسادات ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں' اور جن کی رپورٹ اخبارات میں چھی ہے۔ گرجو چھوٹے چھوٹے فسادات ہیں' ان کا کوئی شار نہیں۔ ان فسادات میں گھروں کو آگ لگانا' لوگوں کو زندہ جلانا' عورتوں کی بے حرمتی' ملل واسباب کو لوئنا' عام باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مستقل غیر بھینی اور عدم تحفظ کی حالت میں رہتے ہیں' عدلیہ اور دوسرے ریاستی اداروں کا رویہ ان کی جانب جانبدارانہ ہوتا ہے اور انصاف کا حصول ان کی پہنچ سے آج بھی اتنا ہی دور ہے جتنا کہ جانبہ نمانہ میں تھا۔

گاؤں اور دیمات میں اب بھی ان کے ساتھ قدیم روایات ونظام کے تحت سلوک

کیا جاتا ہے۔ وہ اونچی ذات والول کے کنویں کو استعال نہیں کر سکتے مندروں سے انہیں دور رکھا جاتا ہے اور مالی حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ دکاندار' زمیندار اور سود خور کے مقروض ہوجاتے ہیں اور یہ قرض ان کو قرضدار کا غلام بنا دیتا ہے۔

خور کے مقروض ہوجاتے ہیں اور یہ قرض ان کو قرضدار کا غلام بنا دیتا ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے پچھ اچھوت لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندو ندہب میں رہتے ہوئے ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں اور وہ صرف اسی صورت میں آزاد ہو سکتے ہیں کہ جب ہندو ندہب اور اس کی روایات کا خاتمہ ہو۔ایک دلت دانشور ایل ۔آر بیلے نے ہندو ندہب میں ثقافتی انقلاب پر زور دیا کہ جس میں سب سے پہلے ہندو ندہب کو تاہ کیا جائے اور اس کے نزدیک ایسے فرجب کو تاہ کرتا کوئی غیر ندہبی کام نہیں۔ کیکن جب بھی اچھوت ذات کے لوگوں نے ہندو ندہب سے نکل کر مسلمان یا عیمائی ہوتا چاہا تو اس کے خلاف بھی اونچی ذات والوں نے ضادات کئے۔ کیونکہ وہ یہ برداشت ہوتا چاہا تو اس کے خلاف بھی اونچی ذات والوں نے ضادات کئے۔ کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کی نہیں کہ نہیں کہ اپنی روایات بدل کرانہیں حقوق دیں۔

ولت پيننهر

پلی ذات کے لوگوں میں سای شعور کی ابتداء اس وقت ہوئی جب وہ دیماتوں سے شہول میں آئے اور یمال کی سای سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ پچھ لوگوں کو اس بات کا بھی موقع ملا کہ وہ تعلیم حاصل کرسکیں۔ اس کے ذریعہ وہ نہ صرف ملکی حالات اور ساجی تبدیلیوں کے عمل سے واقف ہوئے بلکہ دو سرے ملکوں میں جو طبقاتی جدوجمد اور انقلالی تحرکییں چل رہی ہیں' ان سے بانہ کے اس نے ، میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ انقلالی تحرکییں چل رہی ہیں' ان سے بانہ کے اس نے ، میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ

اپنے ساتھ ہونے والی ناانسافیوں کے خلاف آواز اٹھائیں ای جذبہ نے ۱۹۹۰ء کی دھائی میں دلت پینتھر کو جنم دیا۔ دلت پینتھر نے نہ صرف ذات پات اور طبقاتی نظام کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ ہندو نہ ہب اور سرمایہ داروں کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ یہ تنظیم اس وقت ممارا شریس زیادہ منظم ہے گر اب آہت آہت ہندوستان کے دو سرے علاقوں میں بھی مقبول ہورہی ہے۔

ولت پیننھر کے بانیوں نے ماضی کے تجربات اور موجودہ صورت عال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کی تنظیم کی بنیاویں جمہوری روایات پر ہوں۔ اور تنظیم محض چند افراد کے لئے نہ ہو۔ اس کا اظہار ان کے ایک راہنما نے اس طرح سے کیاکہ ہ

''جمیں نیتاؤں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے کہ احکامات اوپر سے نیچے دیئے جائیں۔''

للذا انہوں نے مقای جماعتوں اور دو سرے گروپوں کو اس طرح سے منظم کیا کہ وہ آزادانہ اور خود مخارانہ کام کرسکیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دو سرے سے رابطہ رکھیں۔ ان کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دلت لوگوں کی زندگی کی عملی مشکلات کو دور کیا جائے اور ان کی روایات و اقدار کو بدلا جائے۔ مثلاً ہندو فرہب میں دیودای کا تصور ہے کہ جس کے ذریعہ عورتوں سے پیشہ کرایا جاتا ہے۔ دلت پینتھر نے اس کے ظاف آواز اٹھائی اور اس سلسلہ میں ایک طرف تو انہوں نے لوگوں میں فاندانی فخر کو ابھارا تو دو سری طرف انہیں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور ان کے ماثن ماکل حل کرنے کی کوشش کی۔ برجمن اور بنیئے جو اس گھناؤنے کاروبار میں معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ برجمن اور بنیئے جو اس گھناؤنے کاروبار میں معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ برجمن اور بنیئے جو اس گھناؤنے کاروبار میں موث ہیں' ان کے کردار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ:

"برہمن اور بنینے اس تجارت کو چلا رہے ہیں وہ اپی لڑکیوں کو اس گندے کھیل میں نہیں ڈالتے۔ وہ صرف ہمارے لوگوں کو کچل کر رکھنا چاہتے ہیں۔"

ان کے پروگرام میں کسانوں کو منظم کرنا' مزدوروں کے لئے بہتر تنخواہوں کے لئے جہتر تنخواہوں کے جدوجہد کرنا' عورتوں کی حفاظت کرنا' زمینداروں اور غنڈوں کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کرنا' حکومت اور اس کے ریاستی اداروں کی بے عملی' سیاست دانوں اور نوکر شاہی کے خلاف تحریمیں چلانا شامل ہے۔

ولت پیننہ تحریک کی خصوصیت ہے ہے کہ وہ محض اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ انہوں نے وسیع بنیادوں پر ایک انقلابی تحریک کو شروع کیا ہے۔ وہ عالمی انقلابی تحریک کو شروع کیا ہے۔ وہ عالمی انقلابی تحریکوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صحیح معنوں میں ولت لوگوں کے مسائل کی نشاندی کرتے ہوئے ان کے حل کا پروگرام بنایا ہے۔ ان کے پروگرام کے چند اہم پہلو یہ ہیں۔

ولت كون ہے۔ ؟

شیڈول کاسٹ اور قبائل کے لوگ' نے بدھ ندہب کو مانے والے' مزدور' زمین سے محروم غریب کسان' عورتیں اور وہ تمام لوگ جن کا سیاسی' معاثی اور ندہی طور پر استصال کیا گیا ہو۔

ہمارے دوست کون ہیں۔ ؟

ا ۔ وہ تمام انقلابی جماعتیں جو ذات پات اور طبقاتی نظام کے خلاف ہیں اور بائیں بازو کی حقیقی جماعتیں۔

۲ \_ معاشرے کے وہ تمام طبقات جو معاثی اور سای استحصال کا شکار ہیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

36

ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمارے وسمن کون ہیں؟

ا - طاقت 'دولت اور قیت۔

۲ - زمیندار سرمایه دار سود خور اور ان کے گماشتے۔

٣ - وه جماعتيں جو ندجب اور ذات پات كى سياست كرتى ہيں اور وه حكومت جو

ان کی مدد کرتی ہے۔

آج کے مسائل

ا - غذا كاس اور مكان

۲ - للازمت وبين الجهوت ذات سے نا انصافيوں كا خاتمہ

اپنے پروگرام کی وضاحت کرتے ہوئے وات پیننھر نے اس کی نشاندہی کی کہ وات لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک کمل انقلاب کی ضرورت ہے۔ حالات کو محض اصلاحات سے نہیں بدلا جاسکا۔ موجودہ پسماندگی سے نظنے کے لئے وات لوگوں کو سیائی معاشی اور ثقافتی جدوجمد کرنا ہوگی معاشرہ اپیلوں ورخواستوں اور سنیہ گری کے ذرائع سے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے لئے ایک ایس عوامی تحریک کی ضرورت ہے جو زمین سے پیدا ہو زہنوں میں پھلے کے لئے ایک ایس عوامی تحریک کی ضرورت ہے جو زمین سے پیدا ہو زہنوں میں پھلے کے لئے ایک ایس عوامی محریک معاشرہ میں بنیادی تبدیلی لائے گی۔

# دلت پروگرام کے خاص نکات

- چونکہ دلت آبادی کا ۸۰ فیصد دیماتوں میں رہتا ہے اور ان کی اکثریت کھیت مزدور ہے اس کے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان زمین سے محروم کسانوں کو زمین دی جائے۔

3,

۔ زمینداری کا خاتمہ ہونا چاہے۔ کیونکہ زمیندار اپنی دولت اور طاقت کے سمارے ولت کسانوں پر ظلم ڈھاتا ہے اور تشدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ولت زندگی ان کے لگائے ہوئے زخموں سے چور چور ہے۔ اس لئے اس نظام کا خاتمہ ضروری ہے۔

- س ۔ زمین سے محروم کی تخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔
- س \_ وات لوگوں کو بلبک نلکے سے پانی حاصل کرنے کا حق ہو۔
- ۵ ۔ وات لوگوں کو بیہ حق ملنا چاہئے کہ وہ گاؤں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ
  - مل کر رہیں۔ انہیں پہلے کی طرح گاؤں سے باہر رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔
    - ۲ ۔ تمام ذرائع پیداوار پر دلت لوگوں کا حق تشکیم کیا جائے۔
- مقافتی اور معاشی التحصال کا خاتمہ ہونا چاہئے۔ ہندوستان میں سوشلزم کو قائم
   کرکے معاشرے کی تشکیل نو ہونا چاہئے۔
- ۸ تعلی اداروں میں داخلہ کے وقت ذات اور فدجب کے بارے میں سوالات نہیں یوچھنے چاہئیں۔
- ۹ ۔ حکومت کو چاہئے کہ ذہبی اوارول کی مدد بند کردے اور یہ رقم ولت لوگول
   کی فلاح و بہود پر خرج کرے۔

ولت پیننهر ای عزائم کااظهار اس طرح کرتے ہیں۔

"ہم مزدوروں' دلت لوگوں اور زمین سے محروم کسانوں کو فیکٹریوں' دیمانوں اور شہروں میں متحد کریں گے۔ ہم ان تمام نا انصافیوں کے خلاف لائیں گے کہ جن کا شکار دلت ہیں۔ ہم ذات اور ورن کے نظام کو تباہ کردیں گے اور اس سے دلت لوگوں کو آزاد کرائیں گے۔

کونکہ یہ نظام ان لوگوں کے دکھوں کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے اور ایک استحصالی نظام ہے۔ موجودہ نظام اور ریاست نے ہمارے تمام خوابوں کو پورا نہیں ہونے دیا' اس لئے دلت کے خلاف تمام نا انصافیوں کے خاتمہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دلت خود ریاست پر قبضہ کرلیں اور عوامی جمہوریت قائم کریں۔ دلت لوگو! ان کے ہمدردو! دلت پیننھر کے ممبرو! دلت لوگول کی آخری جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

## دلت اور تاریخ

تاریخ قوموں' طبقوں اور ذاتوں کی تغیرو تھکیل میں اہم حصہ لیتی ہے۔ کیونکہ ماضی میں کچلی ہوئی قوموں' طبقوں اور ذاتوں کی ایک جدوجمد ہوتی ہے۔ ان کی فتح و کست کی داستانیں ہوتی ہیں۔ ان کی عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ان کے مفکر' دانشور اور مصلح ہوتے ہیں۔ یہ ان میں جدوجمد کرنے 'لانے' جنگ کرنے اور حقوق حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

لیکن ہندوستان میں کچلی ذات کے لوگوں کی کوئی تاریخ نہیں ۔ یہ تاریخ سے محروم لوگ ہیں۔ کیونکہ انہیں معاشرے سے علیحدہ کرکے تاریخ بنانے اور اس کی تشکیل کرنے کے عمل سے دور کردیا۔ یہ صدیوں سے تاریخ ہیں موجود تو ہیں گر ان کا کوئی عمل تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی صدیوں جمود کا شکار رہی ' ایک ایبا جمود کہ جس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی ' کوئی بخاوت نہیں ہوئی ' کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ انہوں نے معاشرے کے تمام گندے کام کے ہوں خود غلاظت کا ایک حصہ بن گئے۔ گر اس کے باوجود معاشرے نے ان کی اہمیت کو تشلیم نہیں کیا۔ جمالت و بنوا تقیت نے صدیوں ان کے زہنوں کو ایبا زنگ آلود کیا کہ ان میں کوئی مفکر ' دانشور اور ادیب پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی پیدا بھی ہوا تو اسے اس طرح نظر انداز کیا گیا کہ اور ادیب پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی پیدا بھی ہوا تو اسے اس طرح نظر انداز کیا گیا کہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

آج آرج فیس اس کا نام و نشان بھی نہیں مال۔

اچھوت ذات کے لوگوں کے لئے ماضی تلخ اور کڑوا ہے۔ ان کی تاریخ ان کے لئے سوائے نفرت اور ذلت کے پچھ نہیں۔ لیکن یہ تاریخ بھی ان میں ایک جذبہ پیدا کر ر بی ہے' غصہ' احتجاج' نفرت' انقام کا جذبہ' اپنی حالت کو بدلنے کا جذبہ' تاریخ اور ماضی سے انقام لینے کا جذبہ۔ کیونکہ تاریخ نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ ان کی پوری تاریخ گندگی میں لیٹی ہوئی تاریخ ہے کہ جس میں غرجب انسانیت اور اخلاق کے نام پر انہیں ذلیل و خوار رکھا گیا۔ شهرسے دور گندی بستیوں میں آباد ہونے پر مجبور کیا گیا جسمانی و ذہنی طور پر انہیں جامل اور توہم پرست بنایا گیا۔اچھی غذا' لباس اور رہائش سے انہیں محروم رکھا گیا اور مجبور کیا گیا کہ وہ گندگی و غلاظت کے کیڑے کی طرح زندگی گزاریں۔ جو لوگ صدیوں سے ان حالات سے گزرے ہوں' ان کے دکھ' درو اور اذیت کا دو سرے لوگ صرف احساس کر سکتے ہیں۔ مگر احساس اور تجربہ میں فرق ہے اس لئے صرف یہ لوگ اپنے تجربات کے ذریعے اپنے دکھوں کے ذریعہ اپنی ذات سے آگمی حاصل کر سکتے ہیں اور آج جب وہ اپنی ذات کے دکھ سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان میں بغاوت اور احتجاج کا جذبہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے اور وہ خود کو ماضی کی ہریاد سے کاٹ کر اپنا رشتہ مستقبل سے جوڑتے ہیں۔ کیونکہ ماضی نے انہیں سوائے نفرتوں کے اور کچھ نہیں دیا اور اب جدوجمد کے ذرایعہ صرف مستقبل سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں کی وہ جذبہ ہے کہ جس نے مجلی ذات کے لوگوں کو باعمل بنا دیا ہے اور کی جذبہ ان کے ادب اور تحریروں میں ہے۔

تاریخ انہیں بتاتی ہے کہ وہ کون ہیں۔ جنہوں نے انہیں سیماندہ رکھا ہے وہ کون کی قوتیں ہیں ، وہ کون سے طبقات ہیں ، وہ کون کی طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے انہیں کیلا

اور دبائے رکھا وہ کون سے عقائد اور روایات ہیں کہ جنہوں نے انہیں فکنجہ میں اس طرح جکڑے رکھا کہ صحیحے سے قاصر رہے اس کے مختاکہ میں اس کے مختاف کے دیا ہے کہا کہ:

" میرے خیال میں دلت کوئی ذات نہیں۔ دلت وہ ہے کہ جس کا اس ملک کی سابی اور اقتصادی روایات نے استحصال کیا ہو۔ وہ کسی دیو آ' ناکع' روح' مقدس کتابوں' تقدیر اور آسانی طاقت پر یقین نہیں رکھتا کہ یہ سب ذات بات پر زور دیتے ہیں۔ ولت تبدیلی اور انقلاب کی علامت ہے۔"

نچلی ذاتوں کی اصل آزادی کا انحصار اس پر ہے کہ ماضی کی ہر روایت اور نشانی کو ' تہس نہس کردیا جائے اور انہیں مٹا کرنٹی بنیادوں پر اپنی زندگی تقمیر کی جائے۔

قومیں اور طبقے تاریخ کے ذریعہ اپی شاخت کوڈھونڈتے ہیں۔ گر اچھوت ذات کے لوگ اپنی اس تاریخی شاخت کو مثانا چاہتے ہیں' اسے بھلانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی شاخت کو ماضی میں نہیں' مستقبل میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک الی شاخت کہ جس میں عزت و و قار ہو۔ ان کی تاریخ ماضی میں نہیں بلکہ مستقبل میں ہے۔

اچھوت ذات کی شاخت کے لئے کئی نام دیئے گئے مثلاً ہر کجن (خدا کے بچ)
جس کو وہ اس لئے نہیں مانے کہ اس میں برہمنوں کی شفقت ہے۔ اس سے ان کے دکھ درد و انیت کا اظمار نہیں ہو تا۔ اس لئے وہ خود کو دلت کہتے ہیں 'جس کے معنی ہیں کچلے ہوئے لوگ۔ اس نام میں ان کا صدیوں کا استحصال پوشیدہ ہے اور وہ اس استحصال سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ جدوجمد کرنا چاہتے ہیں اور مزاحمت کے ذریعہ اپنی ذندگی برلنا چاہتے ہیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

دلت تحریک اس صدی کی اہم تحریکوں میں سے ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے انسان ہونے کا حق مانگ رہے ہیں۔

میل اوم ویدت / داکشر مبارک علی

## مهاراششر كادلت ادب

## ولت اوب کی جرمیں

ایک مراہی کماوت ہے کہ برہمن کے گھر میں لکھنا پڑھنا کنبی کے ہاں اناج'
مہار اور منگ کے ہاں گیت' اس کا مطلب سے ہوا کہ برہمن ذات کی تعلیم پر اجارہ
داری ہے۔ کنبی (مراہش) کھیتی باڑی کرتا ہے۔ جبکہ اچھوت' مہار اور منگ تعلیم اور
زرعی پیدوار دونوں سے محروم ہیں۔ اس سے ایک سے بات بھی ظاہر ہوتی ہے' کہ پچل
ذات کے لوگ اگرچہ لکھ نہیں سکتے۔ گر ان کے ہاں گیتوں کی شکل میں زبانی روایات
موجود ہیں۔

گیتوں کی حفاظت زبانی روایات کے ذریعہ کی جاتی رہی ہے۔ تامل شاعری کے مطالعہ کے بعد پنہ چاتا ہے کہ تحریری طور پر شاعری کرنے والے متوسط اور اونچی ذات کے تھے۔ لیکن وہ شاعری جو زبانی طور پر سینہ بہ سینہ چاتی ہے ان گیتوں اور نظموں کو یاد کرنے والے خانہ بدوش بھائ ہوتے تھے کہ جن کا تعلق اچھوت ذاتوں سے تھا۔ یہ یاد کرنے والے خانہ بدوش بھائے ہوتے تھے کہ جن کا تعلق اچھوت زبان سے تھا۔ یہ بات تقریبا "ہندوستان کے ہر علاقہ پر پوری ارتی ہے کہ جمال سنسکرت زبان پر برہمن بات تقریبا" ہندوستان کے ہر علاقہ پر پوری ارتی ہے کہ جمال سنسکرت زبان پر برہمن

کی اجاری داری رہی اور نچلے درجے کے لوگ گیتوں کو زبانی دھراتے رہے۔ بھگتی تخریک کے دوران نچلی ذاتوں نے ان گیتوں سے استفادہ کیا۔ اور اس کی باقیات میں سے ایک تماشہ کی روایت ہے جو کہ نچلی ذاتوں کے فن کاروں کی تخلیق ہے۔ اور اس لئے آج بھی اسٹریٹ تھیٹر کے لوگوں کا غذاق اڑاتے ہوئے انہیں بھانڈ اور ڈوم کما جاتا ہے۔ ہمیں اب تک اس کا پورا پورا اندازہ نہیں کہ فچلی ذات کے لوگوں نے کس حد تک اونچی ذات کے لوگوں کے خلاف احتجاج 'اور بعناوت کی روایات کو باتی رکھا۔ لیکن اس کا کچھ اظمار عوامی کماوتوں میں مل جاتا ہے جیسا کہ از پردیش کے لوک گیتوں میں سیتا 'وام کے رویہ کے خلاف احتجاج کرتی ہے یا مماراشتر کے دھول ڈسٹرکٹ میں مراہشہ رام کے رویہ کے خلاف احتجاج کرتی ہے یا مماراشتر کے دھول ڈسٹرکٹ میں مراہشہ کے سافوں کے وہ گیت کہ جن میں انیسویں صدی کی جیلوں کی اہل برطانیہ کے خلاف بعناوت کو بیان کیا ہے۔

اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہ جب متوسط اور ٹیلی زات کے انقلابی جیسے جو نسابھول ' پنڈت کونڈی رام اور گوپال بابا والانگ کر انیسویں صدی میں مماراشر میں ابھرے تو انہوں نے پیلی ذات کے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی غرض سے گیتوں اور نظموں کو استعال کیا ۔یہ طرز اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اس قدیم اسلوب اور طریقہ کو اختیار کیا جس سے لوگ پہلے سے واقف تھے۔

اس لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ ۱۹۹۰ء کی دھائی میں مماراشتر میں جو دلت تحریک شروع ہوئی وہ مراہر ادب کے خاکہ میں کوئی احتجاجی تحریک نہیں تھی۔ بلکہ یہ امبید کرنے شروع کی ہوئی تحریک تھی جو کہ برہمنوں کے خلاف تھی چونکہ اس کی ادبی روایات نچلی ذات کے قدیم ادب میں تھیں' اس لئے اس نئی تحریک نے مراہئی ادب کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔

#### دلت ادب كا بانى' انابھاؤساتھ

اگرچہ دلت ادب کی تحیک ۱۹۲۰ء اور ۱۹۷۰ء کی دہائیوں میں شروع ہوئی گر جس ادیب نے اس سے قبل اس تحریک کو جڑیں فراہم کیں وہ انابھاؤساتے (۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۸ء) تھا۔ اکثر دلت ادیول کی طرح اس کا تعلق بھی اچھوتوں کی منگ ذات سے تھا، مہار سے نہیں۔ اس ذات کے لوگوں نے ڈاکٹر احبید کرنے کو بدھ مت انتقیار کرنے کی تحریک میں مدد دی تھی۔ ساتے دلت ادب کی تحریک کی پیدوار نہیں تھا۔ بلکہ یہ مزدورول کی تحریک میں مدد دی تقیہ میں باشعور ہوا تھا۔ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا کہ جس کے باس کوئی زمین نہیں تھی۔ وہ جنوبی مہاراشر میں سنگلی کے مقام پر پیدا ہوا اور ۱۹۳۰ کی دھائی میں جمئی گیا۔ جمال وہ کیونسٹوں کی ثقافتی تحریک سے شملک ہوگیا۔

ساتھ نے ادب کی کی اصاف میں لکھا ہے۔ اس کے ناول اور افسانے آج تک رات برے شوق سے پڑھے جاتے ہیں بلکہ یہ کمنا صبح ہوگا کہ اس سے بہتر اب تک دلت ادب تخلیق نہیں ہوا۔ اس کی کمانیوں کے موضوعات برے ساوہ اور آسان فیم ہوتے ہیں ان کا انجام خوشی و غم دونوں پر ہو تا ہے۔ اس کے ہیرو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے برطانوی نو آبادیات کے ظاف جنگیں لڑیں اور بمادرانہ کارنامے سرانجام دیئے۔ ان میں واکوں نو آبادیات کے ظاف جس سے سامل ہیں۔ ساجی موضوعات میں وہ ممار واکوں سے لے کر اسکول کے استاد سب شامل ہیں۔ ساجی موضوعات میں وہ ممار ذات کے لوگوں کی ظالمانہ روایات کے ظاف بناوت کرتے ہیں۔ بچلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں کے ذریعہ بناوت کرتے ہیں۔ بچلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں کے ذریعہ بناوت کرتے ہیں۔ بچلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں کے ذریعہ بناوت کرتے ہیں۔ بچلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں کے ذریعہ بناوت کرتے ہیں۔ بپلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں کے ذریعہ بناوت کرتے ہیں۔ بپلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں کے ذریعہ بناوت کرتے ہیں۔ بپلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں کے ذریعہ بناوت کرتے ہیں۔ بپلی ذات کے لوگوں کے جذبات کا اظمار اس نے گیتوں بیوں بپول

اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر شرمیں آگئے ہیں۔ اس کا سب سے برا کارنامہ "تماشہ" کے طریق کار کو بدلنا ہے۔ اگرچہ اس کی ابتداء نجلی ذات کے لوگوں نے کی تھی مگر بعد میں اونجی ذات والول نے اس پر قبضہ کرلیا تھا۔ ۱۹۲۰ء کی دہائی میں ستیاشا دھوک اور ۱۹۳۰ء کی دہائی میں امبید کرنے مخفر ڈراموں کے ذریعے مجلی ذات کے لوگوں میں ساجی تبدیلی کے لئے کام کیا۔ اسے انہوں نے "مماشہ" کی بجائے "جلسہ" کہا۔ ساتھ نے اس تماشہ کی صنف کو اینے مقصد کے لئے استعال کیا اور تبدیلی یہ کی کہ اس کا ابتدائی گیت جو کہ دیو ہاؤں کی تعریف میں ہو تا تھا 'اسے ختم کردیا اور کہانی کا موضوع جو کہ '' كرش و كوپوں" كے بارے ميں ہو يا تھا'اس كى جگه اس نے ساجى موضوعات كوليا-ساتھے نے اپنی تحریروں میں میلی ذات کے لوگوں کی شری زندگی اور ان کے ماکل کو بیان کیا ہے۔ اس کے ہاں مچلی ذات کے لوگوں کے استحصال کے بارے میں موجودہ دلت ادب کے مقابلہ میں احتجاج کم ہے۔ اس طرح اس کے وہاں وہ تکفی اور غصہ بھی نہیں جو کہ دلت ادیبوں کی تحریروں میں ملتا ہے۔ لیکن اس کی تحریروں میں فیل ذات کے لوگوں کے مسائل کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے اس میں ان کا استحصال اور ان کی محروی بوری طرح ابھر کر آتی ہے۔ اور اس نے ساتھ کو دلت اوب کا حصہ بنا دیا ہے۔ اگرچہ وات اوب اور وات تحریک اس کی موت کے بعد مقبول ہوئی۔ جب مزدوروں کی تحریک کمزور بردی اور کمیونسٹ پارٹی کا ثقافتی شعبہ بے جان ہوا تو دلت تحریک نے اس کی جگہ لے لی۔

انابھاؤ ساتھے نے تمام زندگی' غربت و مفلسی میں گزاری۔ آخر زندگی میں زندہ رہے کے لئے اس نے ستے قتم کے ناول لکھے اور ۴۸ سال کی عمر ہی میںوہ مرگیا اور اپنے پیچے سوائے اپنی تحریروں کے اور پچھ نہیں چھوڑا۔

#### ولت اوب کی پیدائش

عبوری دور میں جو ادیب ابھرے ان میں بابو راؤ باگلی قاتل ذکر ہے۔ یہ ممار ذات سے تھا اور اس کا تعلق بائیں بازو کی تحریک سے تھا اس نے ان چلی ذات کے لوگوں کے بارے میں لکھا جو شہروں میں آباد شے دو سرا ادب شکر راؤگرت تھا جو ممار بدھ تھا اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کے بال اعتدال تھا۔ ان کے علاوہ دو سرے ادیب جنہوں نے چلی ذات کے مسائل پر لکھا ان میں ناراین سروے مشہور ہوا 'پراگرت ساہنیہ سے اوارول نے بھی کچھ ادیب پیدا کئے۔ لیکن حقیقت ساہنیہ سے اوارول نے بھی کچھ ادیب پیدا کئے۔ لیکن حقیقت سے کہ آزادی کے بعد دو دہائیوں علی سابق تبدیلیاں نہیں ہو کمیں' اور معاشرہ ٹھرا ہوا رہا۔ ۱۹۲۰ء اور ۱۹۷۰ء کی دھائیوں میں انقلانی اور جنگ جو زبنیت کا ادب تخلیق ہوا۔

یمال پر سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قتم کا اوب اس زمانہ میں کیوں پیدا ہوا؟ اس کی وجہ سے تھی کہ اس زمانہ میں ہندوستانی معاشرے میں معاشی و ساجی طور پر انقلابی تبدیلیاں آئیں اور ایک نئی دلت نسل ابھری کہ جس کا تعلق شہراور گاؤں دونوں جگہوں سے تھا۔ سرمایہ داری کی وجہ سے زرعی پیدوار میں جو تبدیلیاں آئیں انہوں نے کچی ذات کے لوگوں کو بہت می روایتی اقدار سے آزاد کردیا۔ ساتھ ہی مزدوروں نے فیل ذات کے لوگوں کو بہت می روایتی اقدار سے آزاد کردیا۔ ساتھ ہی مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان شہوں میں فاصلے برھے' اس کے بتیجہ میں جو تصادم اور خول ریزی ہوئی' اس کا شکار دلت لوگ ہوئے۔ جس نے ان کے شعور میں اضافہ کیا۔ اس صورت حال نے بمبئی شہر کی زندگی اور دلت لوگوں کے ذہن کو بدل کر رکھ دیا۔ پھر نئی نسل ان میں سے تھی کہ جنہوں نے تعلیم کے فروغ سے فائدہ اٹھایا جس کی وجہ نئی نسل ان میں سے تھی کہ جنہوں نے تعلیم کے فروغ سے فائدہ اٹھایا جس کی وجہ

سے حکومت کی ملازمتوں کے حصول میں انہیں کچھ مواقع طے۔ اس نے ان میں ایک متوسط طبقے کو پیدا کیا۔ اس متوسط طبقہ کے والدین ساجی طور پر کچلے ہوئے تنے اور یہ لوگ خود شہروں میں غلیظ کچی آبادیوں میں رہائش پذیر تنے۔ جب ان لوگوں نے اپنے ساجی رتبہ کو برھانے کی کوشش کی تو اس جدوجمد میں انہوں نے ذات پات کی تفریق اور معاشی استحصال کو بری طرح محسوس کیا۔ اس دوران میں انہوں نے مزدور طبقوں کی ابھرتی تحریکوں کا بھی مشاہدہ کیا کہ جو سرمایہ دار نظام اور اس کے استحصال کے خلاف

کیکن سایی طور پر میہ مابوس اور ناامید نسل تھی۔ نکسل باڑی کی تحریک ایک لهر ی طرح اٹھی اور مہاراٹٹر میں کچھ اثر ڈالے بغیر ختم ہوگئ۔ انہوں نے دوسری بائیں بازد کی جماعتوں پر اس لئے اعتبار نہیں کیا کہ وہ برہمنوں کے زیر اثر تھیں اور ان کے منشور میں ان کا کوئی ذکر نمیں تھا۔ اور بیا ایوسی اس وقت اور بھی بردھ گئ جب ڈاکٹر امبید کرنے کی قائم کی ہوئی جماعت سیاسی تعطل کا شکار ہوگئے۔ لیکن امبید کرنے ان میں جو روح اور جذبہ پیدا کردیا تھا وہ بغاوت اور انقلاب کا جذبہ تھا کہ طبقاتی استحصال کے خلاف جدوجمد کی جائے اور اس سے آزادی حاصل کی جائے۔ انقلاب کے بیہ وہ جذبات تھ کہ جو نے کھنے والوں کی شاعری میں بھٹ پڑے۔ نام دیودھال ویابور 'ج وی دیور ومن نمباکر اردن کمبل ان شاعرول میں سے میں کہ جنول نے اس جذب کا شدت کے ساتھ اظمار کیا۔ ان کی شاعری کو احتیاجی تحریکوں کے ذریعہ بھی مدد ملی ا جن میں "جھوٹے رسالوں" کی تحریک قابل ذکر ہے۔ ان میں "است درشن" (بیہ رسالہ دلت ادبی تحریک کا اہم رسالہ تھا جے ١٩٦٨ء میں اور نگ آباد کے پروفیسر واکثر گنگا وهر پنغو نے جاری کیا تھا) "ماگوا" (اے19ء میں جاری ہوا' اس کا تعلق مار کسی گروپ

سے تھا) ولت اوب کا سابی تحریکوں سے تعلق ابتداء سے ہی رہا۔ اس کے اکثر لکھنے والے ولت پیننھر کا منثور معاثی اور ساجی طور پر انقلابی تبدیلیوں کا اعلان کرتا تھا۔ اس کا نعرہ تھا کہ "برہمنو کے اقتدار میں معمولی حصہ نہیں ' بلکہ پوری سرزمین پر حکومت " اس تحریک کے پس منظر میں جو ذہن کام کر رہا تھا اس کا اظہار ایک رکن نے اس طرح کیا کہ "بمیں یہ جانئے کی ضرورت ہے کہ کی کوئی خواہش نہیں کہ منثور میں کیا ہے؟ ہمیں صرف یہ جانئے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہماری بہن کی عزت پر وست درازی کرتا ہے تو اس کا گلا کان ڈالنا چاہئے۔"

## ولت اوب كياہے؟

ولت اوب کی آگر تعریف کی جائے تو یہ کما جاسکتا ہے کہ ولت اوب ولت کا اور ولت کا اور ولت کا اور اوپ میں صرف اچھوت ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہو تا بلکہ وہ اوپی ذات کے اس اوب سے بھی انکار کرتے ہیں جو ان کے حق میں لکھا گیا ہے چاہے اس نے ترقی پیند سوچ میں اضافہ ہی کیوں نہ کیا ہو' نہ ہی ولت اوب فحی ذات کے لوگوں کی ان تحریکوں کو قبول کرتا ہے کہ جس میں ذات کی تقتیم کو قبول کرلیا ہو۔ اور ہندو مت کی روایات کو مان لیا ہو جسے چوک میلا اور مہار بھگتی گروؤں کے گیت' ولت اوب اس لئے فجی ذات کے لوگوں کا ہے کہ اس میں نہ صرف ان کا کرب ہے بلکہ دوب اس لئے گئی ذات کے لوگوں کا ہے کہ اس میں نہ صرف ان کا کرب ہے بلکہ ذات بی تقتیم کے خلاف بغاوت بھی ہے۔ اس کا اظہار ولت کے معنوں میں ہیں۔ ذات بیات کی تقتیم کے خلاف بغاوت بھی ہے۔ اس کا اظہار ولت کے معنوں میں ہیں۔ دات بیات کی تعلی میں "پہماندہ طبقات" کے بجائے ہوا ہے لیکن اس کی مقبولیت دو دہائیوں کے اندر اندر ہوئی اور طبقات" کے بجائے ہوا ہو لیکن اس کی مقبولیت دو دہائیوں کے اندر اندر ہوئی اور عربی کو ترک کرکے ولت کو اس لئے اختیار کیا کہ اس میں ذات بات کے خلاف

بغاوت کا جذبہ موجود ہے اور یہ ایک سیکولر اصطلاح ہے۔

اس لفظ سے دو باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ پچلی ذات کے اعتبار سے استحمالی کیفیت'
اور ساجی اعتبار سے طبقاتی حیثیت۔ تمام دلت ادب میں اس دوئی کے خلاف اظہار کی شدت ہے۔ دلت تحریک میں ابتداء ہی سے اس پر مباحثہ ہوا کہ کیا دلت میں صرف پخلی ذات کے لوگوں کو شامل کیا جائے یا تمام مظلوم اور استحمالی طبقوں کو؟ اکثر دلت دانشوروں نے اس اصطلاح کو وسیع معنوں میں اختیار کیا ہے اور اس میں مچلی ذات کے دانشوروں نے بردھ مت کو اختیار کرنے والے مزدور' زمین سے محروم کسان' اور عور تمیں کہ جن کا معاشی و سیای و ساجی لحاظ سے نہ ہب کے نام استحمال کیا گیا' یہ سب شامل کے جن کا معاشی و سیای و ساجی لحاظ سے نہ ہب کے نام استحمال کیا گیا' یہ سب شامل

ولت پیننہ کی تحریک ممارا شریس اچھوت ذات کے لوگوں میں محدود رہی۔
خاص طور سے وہ لوگ کہ جنہوں نے بدھ مت اختیار کرلیا تھا' اگرچہ لوگ دلت کو
پیماندہ ذاتوں کے لئے ہی استعال کرتے رہے' ولت ادیب اس بات پر نور دیتے ہیں
کہ ولت اوب میں وہ تحریریں قطعی نہیں آتیں کہ جنہیں اونچی ذات والوں نے تخلیق
کیا ہو' کیونکہ ان کے نزدیک وہ ولت لوگوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرنے کے اہل

لکن سے حقیقت ہے کہ ذات پات کی تقسیم سے معاشرہ کی اکثریت کا جو استحصال ہوا اور طبقاتی تقسیم نے جو لوگوں کو وکھ دیئے' ان دونوں کا اظہار دلت ادب میں ہو تا ہے اور دلت ادب کی تخلیق کے پیچے ہی جذبہ کار فرما ہے (دلت ادب میں عورت کی مظلومیت کا اظہار بہت کم ہے) مال کی حیثیت سے اس کی مظلومیت ضرور ابحرتی ہے' گر اس کا شعور زیادہ نہیں۔ اب دلت عور تیں تھوڑا بہت لکھ رہی ہیں۔ گر ان کی

تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

اس لئے کما جاسکتا ہے کہ مراہٹی زبان میں دلت ادب ایک اجتماعی ادب ہے اور اس نے اپنی علیحدہ شاخت کو قائم کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مراہٹی ادب میں تبدیلی کا ایک جذبہ بھی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ بیبویں صدی میں مراہٹی قلمکار ذہنی طور پر اپنے معاشرے اور اس کے مسائل سے بہت دور تھے۔ اور ان کا ادب زندگی کی صحیح عکاسی میں کردہا تھا۔ ۱۹۲۲ء میں مشکلام میں ہونے والی مراہٹی ساہنیہ سمبلن میں جلہ کے صدر ایم ۔ فی منڈلکر نے تقریر کرتے ہوئے کما کہ:

"آج مراہی ادب چند لوگوں کی اجارہ داری بن گیا ہے۔ کیونکہ عوام کی اکثریت جاتل ہے۔ فدہب کی وجہ سے ذات پات اور مختلف طبقات پیدا ہوگئے ہیں۔ مراہی ادب بدشمتی سے ان مختلف ذاتوں اور طبقوں کو ایک راستہ پر لے جانے میں ناکام ہوگیا ہے۔ دلت ادیب وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ان روایات کو توڑا۔ انہوں نے ساجی دکھ کو اپنا موضوع بنایا۔ پچھلے سالوں میں جو دلت ادب پیدا ہوا ہے۔ اس نے مراہی ادب کو کمل طور پر تبدیل کرکے رکھ دیا ہے۔ "

اس طرح سے مراہی اوب میں ولت اوب احتجابی اور انقلابی اوب ہے 'جس نے ذات بات کی تقییم 'طبقاتی ثقافت اور اپنی علیحدہ شاخت کی بات کی۔ کیونکہ مراہی زبان میں کوئی پرولتاری اوب نہیں اور جو کچھ ترقی پند اوب ہے وہ متوسط اور اونچی ذات کے مارکسٹ اویوں کا تخلیق کردہ ہے۔ اور ان کے بارے میں ولت اویوں کا کہنا کہ وہ برہمن نظریات سے پوری طرح آزاد نہیں۔ یہ ضرور ہوا کہ پچھلی وہائی میں 'گرامن برہمن نظریات سے کچھ ویمات والوں نے جن کا تعلق متوسط طبقے کے غیر برہمنوں سامنیہ "کے نام سے کچھ ویمات والوں نے جن کا تعلق متوسط طبقے کے غیر برہمنوں

سے تھا غیر روایق اوب پیدا کیا (بیہ بات قائل ذکر ہے کہ ولت اوب کا مرکز دیمات نہیں) اس کے علاوہ کچھ اوب عورتوں کا تخلیق کروہ ہے جنہوں نے عورت کی مظلومیت اور استحمال کے بارے میں لکھا ''جان سامنیہ'' نامی تخریک کے اوب میں بھی اگرچہ موضوعات وہی ہیں جو ولت کے ہیں گر اس کا روح روال غیر برہمن متوسط طبقہ ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت ولت اوب وہ اوب ہے کہ جے کچلی اور اچھوت ذات کے ادیب تخلیق کررہے ہیں اور کچھ غیر برہمن ادیب بھی ان سے وابست ہیں۔

ولب اوب خصوصیت سے مراہی زبان میں پیدا ہو رہا ہے۔ جبکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس کی تخلیق کا عمل بت ست ہے۔ اس سلسلہ میں مراہی تنقید نگار دلیپ چترنے لکھا ہے کہ:

" الماء کی دہائی میں ہندوستان میں جو احتجاجی اوب پیدا ہوا' اس میں دلت شاعر دھاسل کو شامل کیا جاسکتا ہے' وہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس کا تعلق مخلی ذات سے ہے اور اس نے مخلی ذات کا ہوکر اس دکھ اور کرب کو محسوس کیا ہے جو کہ ان کا مقدر ہے۔ اس لحاظ سے وہ سیاسی اور ساجی پیفیبر کا درجہ رکھتا ہے' وہ اندر کی دنیا میں رہتے ہوئے ہوات ہو تا ہو۔ اس بور ژوا سیاح کی طرح نہیں کہ جو دون خیس تفریح کے بولتا ہے۔ اس بور ژوا سیاح کی طرح نہیں کہ جو دون خیس تفریح کے لئے آیا ہو۔ وہ ذاتی اور رومانوی تجربات کا ذکر نہیں کرتا" بلکہ اس اجتماعی دکھ کو بیان کرتا ہے جس نے پوری تمذیب کو چائ لیا ہے۔ وہ اس تمذیب کو پیدا کرنے والے مجرموں میں سے نہیں' بلکہ ان میں سے ہو صدیوں کا شکار رہے۔ بنگال کے فاقہ زدہ شاعر یا ادیبوں نے "اک

وتیا" کھی۔ نیلگوں کے برہنہ شاعروں اور دوسرے احتجاجی لکھنے والوں کے ہاں دکھ کو دیکھنے کا وہ معروضی انداز نہیں کہ جو دھاسل کی دگو ہم" میں ہے۔

#### موضوعات

ولت اوب میں اظہار کے لئے کئی طریقوں اور صنفوں کا استعال کیا گیا ہے لیکن شاعری ان سب میں زیادہ استعال کی گئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو لکھنے والوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہو تا تھا۔ اور وہ اپنے روزگار اور دھندے سے کم وقت نکال سکتے تھے۔ دو سرے شاعری ان کی زبانی روایت سے قریب تر تھی۔ اس کے بعد افسانے بری تعداد میں لکھے گئے۔ ناول انابھاؤسا تھے کے بعد تقریبا می ختم ہوگیا اگرچہ سوانے عمری کو ناول کے طرز میں لکھنے کا رواج ضرور ہوا۔ اور دیا پور کی "بلوتا" کشمن مان کی "اپرا" پی ۔ آئی سونکا مبل کی ""اتھووائس کمپی" نانا صاحب سندو دھوج کی "بہنسسرر" کانی مقبول ہو تیں۔ اس کے ساتھ وہ دلت ڈرامے مشہور ہوئے جو ایک ایک یا دو ایکوں پر مشمل ہیں۔ مہاراشرکے وہ اچھوت ذات کے گاؤل والے جنہوں نے برھ مت اختیار کرلیا تھا تو ہو اس قتم کے ڈرامے جگہ کرتے بھرتے تھے۔ انہیں میں "دمن کردک گاؤکار تھا جو برا مشہور ہوا"۔

دیاپور نے کئی عوامی گیت لکھے۔ جن میں دو خاص طور پر مشہور ہوئے جنہیں عورتوں کی تحریک میں اکثر گایا جاتا ہے۔ بہت سے جاتل اور ان پڑھ دلت ادیب گیتوں کے ذریعہ اپنے جذبات کا اظمار کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر گیتوں کا تعلق مرتھواڈا فسادات سے ہے کہ جن میں ہزاروں دلت بے گھر کردیئے گئے تھے۔ تعلیم یافتہ دلتوں میں کیونسٹ تحریک کا بھاسکر جادھاوا قابل ذکر ہے کہ جس نے کسانوں اور کھیت

مزدوروں کے لئے گیت اور ڈرامے کھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ دلت ڈرامے کی روایات میں عورتوں کی تحریک میں اسٹریٹ ڈرامے کی بری اہمیت ہے۔
دلت ادب کی اہم خصوصیات اس کے موضوعات ہیں کہ جن کا تعلق استحصال اور بغاوت ہے۔ ذات بات اور طبقاتی حیثیت سے گری ہوئی حالت، شرکی کچی آبادیوں اور دیمات کی ذات آمیز زندگی، فچلی ذات کے لوگوں پر مسلسل حملے، عورتوں کی بے حرمتی، قتل و غارت گری، یہ سب و کھ سے پر حقائق ان کے ادب کا حصہ ہیں۔ ان میں دلت خاموثی سے ظلم برداشت کرنے والا نظر نہیں آتا بلکہ وہ ایک باغی کی شکل میں نظر آتا عاموثی سے نظم برداشت کرنے والا نظر نہیں آتا بلکہ وہ ایک باغی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ایک باغمل باغی کہ جو صدیوں کی ذلت کو آثار پھینکنا چاہتا ہے اور ایک خوش آئند مستقبل کے لئے جدوجمد کر رہا ہے۔ مسلسل دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود دلت اویبوں کے بال مستقبل کی سمانی امیدیں ہیں۔ انابھاؤساتھے کا ایک گیت جس میں اس نے ڈاکٹر المبید کرکو جمیم رو کے طور پر انقلاب کی علامت بنایا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے:

دنیا کو تبدیل کرنے کے لئے ہتھوڑا اٹھاؤ ·میم رو کہتا ہے

ہاتھی کیوں غلامی کے کیچڑمیں دھنسا ہوا ہے ؟ ہاتھی کیوں غلامی کے کیچڑمیں دھنسا ہوا ہے ؟

اپنے جسم کوجھکو اور باہر آجاؤ

اوپر کی طرف چھلانگ لگاؤ امیروں نے ہارا استحصال کیا

برہمنوں نے ہمیں اذبیتیں دیں

جیے کہ پھروں نے ہیروں کو نگل لیا ہے اور چوری کرنے والے عظیم بن گئے ہیں

انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پنج ذات والے نلپاک ہیں انہوں نے ہزاروں سال تک ہمیں غلام بنائے رکھا انہوں نے ہزاروں سال تک ہمیں غلام بنائے رکھا انہوں نے ہماری زندگیوں کو ذلتوں سے ڈھک ویا اور ہم پر پابندیاں لگادیں اتحاد کے رہتے پر بیٹھ کر اتحاد کے رہتے پر بیٹھ کر ہمیں آگے ہوھنا چاہئے ماراشٹر کو حاصل کرسکیں اگر متحدہ مماراشٹر کو حاصل کرسکیں

اور محميم كانام زنده رتهيس

یہ بات خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ ولت اوب میں استحمال کے خلاف جو بعناوت ہے وہ انہوں نے مارکسی اوب یا کسی ساجی حقیقت پندی سے نہیں لی۔ بلکہ اس کی بنیاد ان کے ذاتی تجربات ہیں اور المبید کر کی تحریک کا پیدا کردہ جذبہ ہے۔ ان کی بہت کم تحریریں جدید ہندوستان کی انقلابی تحریکوں سے متاثر ہیں۔ ہاں انہوں نے قدیم ہندوستانی دیو مالائی روایات سے ضرور استفادہ کیا ہے۔ جیسے خشی کانت ہنگ نگر کی نظم "اکلا دیا" جو مما بھارت کے قصہ کا ایک کردار ہے کہ جس کا انگوشا او نچی ذات کی نظم "اکلا دیا" جو مما بھارت کے قصہ کا ایک کردار ہے کہ جس کا انگوشا او نچی ذات کے "ڈرونا" نے کوا دیا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہوکر کہتا ہے:

أكر تنهارا انكوٹھا سلامت رہتا

تو تاریخ مختلف ہوتی

کین تم نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا

اور اس طرح تاریخ ان کی ہوگئی

اكالا ديا

اس دن کے بعد سے
انہوں نے تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں
اگر تم نے اپنا انگوٹھا باتی رکھا ہوتا
تو کم از کم وہ
تمہاری طرف غصہ سے دیکھتے
اکالا دیا' مجھے معاف کرہ
اب میں ہو قوف نہیں بن سکتا
ان کے میٹھے لفظوں کی وجہ سے
میں اب بھی بھی اپنے انگوٹھے
میں اب بھی بھی اپنے انگوٹھے
میں اب بھی بھی اپنے انگوٹھے

## دلت اور مار کس ازم

دلت ادب میں استحصال اور بغاوت کے عناصر کو دیکھتے ہوئے ذہن میں بیہ سوال

آ ا ہے کہ آخر اس میں اور مارکس ازم میں کیا رشتہ ہے؟ بہت سے مارکسٹ ولت

ادب میں اپنے خلاف غصہ اور مخالفت کو پاتے ہیں' گریہ ایک حقیقت ہے کہ ولت

ادب کی نشتوں میں جب بحث و مباحثہ ہو آ ہے تو اس میں مارکی لجہ اور تجزیہ ہو تا

ہے۔ انہوں نے الی تمام کو ششوں کو بھی ناکام بنا دیا کہ جن میں ولت اوب کو "برھ

ادب " یا " امبید کر اوب " سے موسوم کرنے کی کو ششیں کی گئیں۔

یہ حقیقت ہے کہ ولت ادیب اگر مارکس ازم کے نہیں تو وہ ہندوستان میں مارکی

جماعتوں اور ان کے راہنماؤں کے ضرور خلاف ہیں' اور وہ اس کا اظمار برملا کرتے

ہیں۔ دلت اور کیونزم کے تعلقات کو سمجھنے کی غرض سے ان کے نقطہ نظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اولین مسئلہ یہ آتا ہے کہ مارکس ازم اور بدھ مت یا مارکس ازم اور امبید کر ازم 'یا طبقات و ذاتوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ دیابور نے مارکس ازم عربی میں لکھا ہے کہ:

ومهارا شربده سابنيه سجا اور براكرت سابنيه سجا وونول اولى میدان میں ایک ہی وقت میں ایک جیسا کام کر رہی ہیں میں ان دونوں سے مسلک ہوں اور انہوں نے میری فکر میں بیجان بیدا کردیا ہے۔ باہمی مباحثوں کی وجہ سے میرے شعور میں بے انتہاء وسعت آئی ہے۔ مجھے اب تک ایک اہم بحث یاد ہے جو کہ ترقی پند ادب کی ایک کانفرنس میں ہوئی تھی۔ موضوع بدھ اور مارکس تھے۔ بحث کے دوران دو گروہ پیدا ہوگئے۔ ڈی کے بیداکراس نشست میں موجود تھے۔ انہوں نے دونوں گروہوں کو آپس میں ملا دیا اور کما کہ ایک خاص وائرہ میں رہتے ہوئے مارکس اور بدھ دونوں کے فلفہ کو قبول کیا جاسکتا ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہو آ' اور میں نے بھی یہ قبول کرلیا ہے۔ ان کی اس رائے نے مجھے ایک نیا وژن دیا' کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے خیالات نظریاتی مارکسسنوں سے مختف ہیں اور فورا" ہی ہر چیز مجھ یر واضح ہو گئے۔"

راؤ صاحب کیے کی کتاب " امبید کر اور مارکس" میں بھی اس نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی ہے کہ مارکس اور امبید کر کی بدھ تعلیمات میں فرق نہیں۔ اس لئے اگرچہ دلت کی اکثریت مارکسی جماعتوں اور تحریکوں کے ساتھ ہیں، گر ان کی لیڈر شپ

کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق اونچی ذات سے ہے۔ اس لئے وہ ان کے مسائل کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی وہ ان کے حل کے لئے جدوجمد کرسکتے ہیں۔

نام دیودهاسل نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کما کہ:

اس دنیا کا سوشل ازم اس دنیا کا کمیونزم اور ان کی تمام چیزیں ہم نے ان کا تجربہ کیا

اور تتیجه به نکلاکه

صرف ہارا سلیہ ہی ہارے پاؤں کو ڈھانیتا ہے

ہندوستانی کمیونسٹوں کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ گاؤں کے مظلوم غربیوں تک نہیں جاتے اور ذات پات کی بہت می روایات اور ہندو مت کی پوجا پاٹ کی رسولت کو اوا کرتے ہیں۔ اس لئے دلت ان پر شبہ کرتے ہیں کہ وہ ان میں سے نہیں اور ان کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کرتے۔ پر بھاکر بانگر ڈ کی نظم کامریڈ جو اس نے مرتھواڈا فساوات کے بعد لکھی ان کے ان جذبات کی عکامی کرتی ہے:

تم اب تک بہت چھوٹے ہو

انقلاب کی جلدی مت کرو

تہاری صلاحیت کہ تم

ظلم' بے حرمتی اور ذات پات کے خلاف

وهمكاما

که معانی مانگو درنه....

بی - ایج کلیائر نے اپن نظم کامرڈ میں کماکہ:

کما جاتا ہے کہ جب لینن گراڈ کی گلیوں میں

اس نے خون کی سرخی اینے جسم پر ملی

اور ایک نعره لگاما

ناکه آزادی کی بنیاد بر ساج بنایا جائے

· تو اس وقت پیینه میں شرابور سورج خود کانب اٹھا۔ کامریر

کما جاتا ہے کہ جب اس نے چین کی سرزمین پر

لانگ مارچ کے زیج ہوئے

تو آدھی دنیا زلزلے سے کانی اتھی لیکن کامریڈتم اتنے عظیم تھے کہ

تم ۷۰۰ ملیون انسانوں کو نیند سے نہیں

دگا سکے

میں نے ساہے کہ مارکس خود شاعری کرتا تھا

اور اس کے الفاظ کے ذریعہ تاریخ آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلی مارکس نے جو نظمیں لکھی ہیں

کامریڈ انہیں ابھی مکمل ہونا باتی ہے

اسے ابھی انقلاب کا منشور لے کر آنا ہے

كامريثه

ولت میں جو ایک متوسط طبقہ ابھر رہا ہے وہ امبید کرازم کو مارکس ازم کے مقابلہ پر لا

رہا ہے اور بدھ ندہب و نقافت کو ترجیح دے رہا ہے۔ وہ تشدد کی پالیسی کے ظاف پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر دلت تحریک کے اوب میں جو چیز صاف اور واضح طور پر ابھر کر آتی ہے۔ وہ ان کی ذات پات کے ظاف شدید جدوجمد ہے اور ہر دلت ہر اس تحریک کا ساتھ دینے پر تیار ہیں کہ جو ان کے ساتھ ذات پات کی تقسیم کے ظاف عملی جدوجمد کرے۔

#### رضی علدی

## ٹھکرائے ہوؤں کا ادب

آج کی اس کاروباری اور اشتهاری دنیا میں مزدوروں کا دن بھی عجیب شان وشوکت سے منایا جاتا ہے۔ ونیا کے بوے بوے شرول کی بدی بری بارونق شاہراؤل پر جلوس تکلتے ہیں اور روشن خیال لوگ شہر کے فیشن ایبل ہوٹلوں میں مزدوروں کے متعلق اعلی خیالات کا اظهار کتے ہیں۔ مزدوروں کی مشکلات اور ان کے مسائل کو بھی Glamorise کرویا گیا ہے۔ آج سے دو ہزار برس پہلے جب حضرت عینی مظلوموں کی حمایت میں اٹھے سے تو ان کا نشان گذریا کا وہ Crook تھا جس سے وہ اپنی بھیروں کے لئے ورخوں سے بے توزتے تھے۔ اس کی سزامیں انسیں کانوں کا تاج بہنایا گیا۔ آج پروقار ممائدین کلیسا ان کی یاد میں سونے کا Crook ہاتھ میں لے کر اور سونے کا تاج پین کر ان کی غریب نوازی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ استحصالی نظام زندگی میں جو گھناؤنی صورتیں پیدا کرتا ہے انہیں بھی ہتھیار کے طور پر استعال کرتا ہے یمی وجہ ہے کہ آج دنیا کے محکراہے ہوئے اور زندگی کے ستائے ہوئے لوگول میں یہ سوچ ابمرنے کی ہے کہ ان کی جدوجمد کالیک اہم تقاضہ اپنی شاخت کوبر قرار رکھنا ہے۔ وہ اینے احتجاج کو کسی دو سری تحریک یا نظریہ سے وابستہ کرکے اس میں گم نہیں ہونا

چاہتے۔ ۱۹۲۰ء میں مغربی بھارت میں شروع ہونے والی ''ولت'' تحریک اس کی ایک مثال ہے۔

''دلت'' ارب مهاراشر کے اچھوتوں کا ارب ہے۔ یہ ان محنت کشوں کا ارب ہے جنمیں خود محنت کش بھی اکثر اپن توجہ کے لائق نمیں سمجھتے۔ مراتھی زبان میں "دلت" کا مطلب ہی "محکرائے ہوئے" ہے۔ سب سے پہلے ۱۹۳۰ء میں یہ لفظ اچھوتوں کے لئے استعال ہوا تھا۔ یہ ایک جامع اصطلاح ہے جے اب ہریجن ۔ مر منگ طا بعجم اور پلایا وغیرہ جاتیوں کے نام کی جگہ استعال کیا جاتا ہے اس سے "ولت" کے اس کردار کااظمار ہو تا ہے کہ ہر قتم کے استحصال کے خلاف ہے خواہ وہ طبقاتی ہو یا نسلی یا پیشہ ورانه' بیه لراس ظلم کے بھی خلاف ہے جو ذات پات کی شکل میں یا غربی اور امیری کے امتیاز کی صورت میں انسانوں کو کچل رہا ہے۔ "ولت" وہ لوگ ہیں جنہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا ا ہے۔ عموما" انہیں ان علاقوں میں جانے کی ممانعت ہوتی تھی جمال اونچی ذات کے لوگ رہتے تھے۔ پھر بھی انہیں تھم تھاکہ مگلے میں مٹی کے برتن لنکائے رکھیں ناکہ اونچے محلول میں وہ اپنے تھوک سے پوتر زمین کو گندہ نہ کریں اور ان کی نمر میں جھاڑو لککی رہتی تھی کہ وہ ان متبرک علاقوں سے گزریں تو جھاڑوں سے اپ اپ قدموں کے نشان مثاتے جائیں۔ ایک دلت شاعر ارجن ڈاگھ اپی نظم "انقلاب - جھاؤنی ملتی ہے"

ہم اس وقت بھی ان کے دوست تھے جب مٹی کے برتن ہماری گردنوں سے لٹکے ہوتے تھے ہمارے پہلو میں جھاڑو بندھی ہوتی تھی ہم اونچے محلوں میں کام کرنے جاتے تھے

اور سب کو "ج ہو مائی بلپ" کتے جاتے تھے

ہم کوؤں سے لڑتے تھے

٠ | ١٤٠٥ ك رفع ع

اور اپنی ناک کی غلاظت تک انہیں نہیں دیتے تھے لیکن جب اوثیجے محلول سے ہم مردہ جانور تھییٹتے

بری احتیاط سے ان کی کھال ا تارتے بری احتیاط سے ان کی کھال ا تارتے

بری اخلیاط سے ان می کھال آبار نے مصرف میں

اور گوشت آپس میں بانٹ لیتے

تو وہ ہم سے مانوس ہوجاتے میں

ہم گیدڑوں 'کوں 'گرحوں اور چیلوں سے ارتے

كيونكه بم ان كاحمه كما جاتے تھے

صاؤی ایشیاء بلٹن کی ساتویں جلد (سوانی ویلز ۱۹۸۷ء) میں "ولت" شاعری
 تعارف کے ساتھ کچھ نظمیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایبا ادب ہے جس کو

ابھی سند قبولیت حاصل نہیں۔ ہندوستان کے مشد ادبی حوالوں میں اس کا ذکر نہیں ماتا

یں سند بویٹ کا سیں۔ ہندو سمان کے سند ادبی خوالوں میں اس ہ ذر سیں ملما کیا ہے۔ لیکن اب اس کی آواز دنیا میں سائی دینے گئی ہے۔ اچھوتوں کے اس ادب کی اپنی ایک

اہمیت ہے۔ ان نظموں میں ہمیں منٹی پریم چند کے افسانوں "کفن وغیرہ کے کردار ملتے ہیں جن کے ساتھ ہدردی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ووٹ لینے کے لئے ان کے آگے

یں بن سے ساتھ ہدروی ، اسمار بی میا ہیا ہے۔ ووٹ سے بے سے ان نے اسے اسے ہاتھ بھی پھیلائے گئے لیکن کی ساتی یا نظریاتی تحریک میں انہیں ساتھ لے کر چلنے کی اخلاقی جرات کا اظہار نہیں کیا گیا۔ آج کہیں کہیں اوب میں اور آرٹ فلموں میں بھی

ان کا ذکر آجا تا ہے۔

''دلت'' کو احتجاجی مراحقی ادب نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ یہ مراحقی ادب سے بہت مختلف ہے۔ مراحقی احتجاجی ادب کے موضوعات اور ہیں۔ متند لکھنے والوں میں

والے نفیاتی اور ساجی مسائل ہیں۔ ای طرح پد منی راجے پؤر دھن کی کمانی "دیب والے نفیاتی اور ساجی مسائل ہیں۔ ای طرح پد منی راجے پؤر دھن کی کمانی "دیب کھیا" ایک غریب برہمن لاکی کی کمانی ہے جوایک سول سرونٹ کی مدد سے اپنی مصائب ہیں قابو پانے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ یہ بھی مسائل ہیں گر یہ وہ مسائل نہیں جن سے اچھوت دن رات نبرد آزا رجح ہیں۔ جمال عورتوں کو نگا کرویا جاتا ہے۔ اور یونمی برسما برس سے "نسل در نسل ہے۔ مردوں کو بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے۔ اور یونمی برسما برس سے "نسل در نسل ان کی تذکیل کی جاتی رہی ہے۔ "دلت" اوب ڈاکٹر المبید کر کی تحریک کے زیر اثر شروع ہوا۔ یہ ڈاکٹر محمیم راؤ المبید کر کا اثر تھا کہ اچھوتوں میں آزادی کا جذبہ ابھوا اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ یہ انتا گرا اثر تھا کہ جب ۱۹۵۱ء میں ڈاکٹر المبید کر کی وفات ہوئی تو اچھوتوں کو زبردست صدمہ ہوا جس کا اظمار وامان کارڈک نے ایک کی وفات ہوئی تو اچھوتوں کو زبردست صدمہ ہوا جس کا اظمار وامان کارڈک نے ایک نظم "مجھے غصہ نہیں آتا" میں یوں کما:

گاؤں بھی وہی ہے ' گاؤں والے بھی وہی جب میرا جمیم زندہ تھا تو وہ کانیتے ہے! جب میرا جمیم زندہ تھا تو وہ کانیتے ہے! حصیم بادشاہ چلا گیا۔۔۔۔۔ بردلی آگئ

جب تک امبید کر رہا ان کے حوصلے بلند رہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے

اس جذبہ کو بر قرار ر کھنا جاہا چنانچہ ہے ۔ وی بورانے لکھا:

جس طرح ساحل کی ریت پانی کو جذب کرلیتی ہے

ای طرح میرا گهرا د کھ

یہ کب تک ریت کی طرح بنا رہے گا

ك تك يه چلا مارك كاس لئ كه جين كى خواہش اے نہيں چھوراتى

اصل میں اسے تو سمندر کی اٹھتی ہوئی موج ہونا چاہئے تھا

یہ وہ اچھوت ہیں کہ اگر کسی جھیل میں سے پانی پی لیں تو ان کی سزا موت قرار

پاتی ہے۔ برہمن کا خدا بھی ان کا خدا نہیں ہے۔ وہ ان کی فریاد نہیں سنتا۔ وہ ان کے

د کھ کو سیھنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ کیشو مشرام اس دیو تا کو چیلنج کرتا ہے:

کیاتم اپنے سوکھے جم کے پیینہ کو

اپی مال کی بوسیدہ ساڑھی سے پو چھو گے۔ سنتہ میں سے

کیاتم دلال بن کر اسے نشہ میں مست کردو گے

اے باپ اے بایو دیو آ

تم ایسا نهیں کرسکتے م

پہلے تمہاری ایک ماں ہونی چاہئے جس کی کوئی عزت نہ کر تا ہو

جو غلاظ**ت می**ں رہتی ہو

جو ایثار کرتی ہو۔۔۔ محبت دیتی ہو

بنیادی طور پر دلت خالصتا" اچھوٹوں کی تحریک ہے۔ یہ ذات پات اور طبقاتی استحصال کی بیک وقت مخالفت کرتی ہے۔ لیکن بائیں بازو کے دانشوروں اور نظریاتی مارکسٹوں کو شک کی نظر سے بھی دیکھتی ہے کہ ایک طرف تو بہت سے مارکسی دانشور مارکسزم کو سائنس سے زیادہ عقیدہ سجھتے ہیں۔ وہ مارکسزم کے پنڈت اور ملا ہیں اور یہ غریب اچھوت کی پنڈت پر اعتماد شیں کرسکتے۔ جو صرف کتابی انقلاب کی بات کرتے غریب اچھوت کی پنڈت پر اعتماد شیں کرسکتے۔ جو صرف کتابی انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ دو سری طرف یہ لوگ اندازہ کر ہی شیں سکتے۔ وہ صرف ہمدردی کا

اظمار كريكتے ہيں۔ اس دكھ كو محسوس نہيں كريكتے جس كے جذبہ سے وہ گزرے نہيں۔ نام دلو دھاسل بوے كرب سے چلا آ ہے:

اس دنیا کا سوشلزم اس دنیا کا کمیونزم اور ان کی تمام باتیں ہم نے انہیں آزمایا

اور اس نتيجه پر پنچ

کہ مارا سامیہ صرف مارے پیروں تک کو ڈھک سکتا ہے

اعلیٰ ذات اور اونچ طبقوں کے مارکسسنوں پر انہیں کچھ زیادہ اعتاد نہیں اس لئے کہ ان کا دکھ کوئی انفرادی روانوی دکھ نہیں ہے۔ نہ مسئلہ ان کا ہے نہ فلفہ کا نہ شاعرانہ بلند پروازیوں کا 'نشبیہیں' استعارے 'علامتیں اہم نہیں کہ حقیقت نخیل سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ ان کا دکھ ایک آفاقی دکھ ہے۔ ایک ایبا دکھ جو انسانوں کو درندوں میں بدل رہا ہے' ان کی شکل و صورت بگاڑ رہا ہے اور زندگی کے دھارے میں تعفیٰ پیرا کر رہا ہے۔ نارائن سوروے اپنی نظم "دکارل مارکس" میں مارکمی نظریات اور مارکمی خطابت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

.... میں ایک جلسہ میں تقریر کردہا تھا۔

"..... تو بيه ڪيول

غربت \_\_\_\_ اس کی بنیاد کیا ہے۔" ت پھر مار کس میرے سامنے آیا

. . . ر یہ ق تیر اس نے کھا۔۔۔ "میں بتا ما ہول....."

پ*ھر*وہ بولتا ہی چلا گیا ...

ا کلے روز جلسہ گاہ کے دروازہ پر میری تقریر سننے کھڑا ہو گیا

"..... ہم ہی تاریخ کے ہیرو ہیں

آج کے بعد جو سوانح لکھی جائیں گی ان کے بھی ....."

ب سے پہلے اس نے الیاں بجائیں۔۔۔۔۔ پھر

قبقہ لگاتے ہوئے میں میں میں کا می

اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کیا تم کوئی شاعر واعر ہو

> خوب\_\_\_\_ بهت خوب\_\_\_\_ مجھے بھی شاعری پیند تھی\_\_\_

سے میں مارن پاند کا مصافحہ گوئٹے مجھے بہت ایھا لگتا تھا

اصل میں یہ اچھوت جس ظلم میں پتے رہے ہیں وہ بہت بھیاتک ہیں مثلا" ایک نوجوان کا انگوشا محض اس لئے کاف دیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ ذات کے نوجوانوں سے بہتر تیر انداز نہ بن سکے

ان پریہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ وہ دو سرے انقلابیوں کے ساتھ مل کرکام کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یمال وہ اہم سوال سامنے آتا ہے یہ کہ طبقاتی سوال کو اولیت حاصل ہے یا علاقائی سوال کو یا ذات پات کے سوال کو۔ بات یہ ہے کہ جو طبقاتی تضادات کی بات کرتے ہیں وہ لمبی مدت کے منصوبے بناتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پتے ہوئے انسانوں کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے نہ اتنا صبر کہ وہ تاریخ کے دھارے کا انتظار نہیں کرسکتے جیسا کہ بربھاکر بگورڈے نے "کامرڈ" کے عنوان کے تحت لکھا:

انقلاب کے لئے جلد بازی نہ کو ابھی تم بہت تھوڑے ہو طلم ۔ بائیکاٹ اور عصمت دری کا بازار مسلسل گرم ہے اور کامریڈ

ان کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں ہے

منتقبل تهارا ہے

کل کا سورج تمهاری کامیابی کی خبر کے ساتھ طلوع ہوگا پھروہ روزانہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لکھنے والے جو اچھوت نہیں ہیں کسی نہ کسی

طرح بھی کلچرکے نام پر 'بھی تمذیب کے حوالہ سے رسم و رواج سے چھٹے رہتے ہیں۔ خصوصا" اپنی بیٹیوں کے لئے ان سب کی کوشش سے ہوتی ہے کہ رسم و رواج کے مطابق بیای جائیں اور باعصمت اور باحیثیت زندگی گزاریں۔ یہ باتیں انہیں کتی عجیب لگتی ہیں جن کا روز مرو کا تجربہ ہیہ ہے:

یمال' وہاں' وہ میری ماؤں بہنوں کو عرباں کرتے ہیں

مجھے غصہ نہیں آیا۔ مجھے غصہ نہیں آیا آج میں اپنی عزت کو للتا دیکھ رہا ہوں میری بیٹی کو سرعام بے عزت کیا جاتا ہے میری آنکھیں دیکھتی ہیں 'میرا جسم کانپتا ہے میری مجبوری بزدلی پیدا کرتی ہے۔

یہ شاعری نہیں ایک عوامی گیت کے بول ہیں جو ایک لوگ گائک نے

لکھے ہیں۔ یہ ایک بوری قوم کی مجبوریوں اور محرومیوں کی داستان ہے۔ رات شاعری میں محض احتجاج کی کریناک آوازیں نہیں ہیں۔ ان میں ایک سے اور ابری جذبہ ہے۔ جو محبت اور ایار سے بھرپور ہے۔ اور اس جذبہ کی سیائی اس کے اظہار میں ایک عجیب قتم کا حسن پیدا کردیتی ہے۔ مثلاً وامان نمبالكركي نظم "مال" ديكھتے: جیے دن ڈوہتا اور اندھیرے کی حکمرانی شروع ہوتی ہم اندھیری کٹیا کے دروازے پر بیٹھ جاتے ایک ایک کرکے گھروں میں بتیاں چلتیں بھاكري گوندھي جاتي' آگ جل اڻھتي کمیں سے وال کی خوشبو آتی والے کی خوشبو مارے بیٹ اندھروں سے بحرے ہوتے اور ہاری آمکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے اندهیرے کو چیرتا ہوا ایک سامیہ ہماری طرف بڑھتا وہ چلتی تو اس کے سر کا بوجھ کائیتا۔ ڈھلک جا تا ساہ 'کالا کمزور جسم' سے میری مال تھی اگر اس کی لکڑیاں نہ بکتیں تو ہم بھوکے سوجاتے ایک برے سے سانی نے اسے ڈس لیا تھا دن گزارا' اور ساتھ ہی وہ بھی گزر گئی جب مجھے کوئی کمزور سی لکڑیاں بینے والے نظر آتی ہے تو میں اس کی لکڑیاں خرید کیتا ہوں

---- یا پھر دیا بوار کی میہ نظم "شر"

ایک دن کی بیسویں صدی کے ایک شرکی کھدائی کی

یمال ایک ولچیپ عبارت ہے

" " يه نكاسب ذاتول اور غرجب والول كے لئے كھلا ہے"

اس کا کیا مطلب ہوسکتا ہے

کہ بیہ معاشرہ بٹا ہوا تھا

جس میں کھ برے تھے اور کھ چھوٹے

تُعیک --- پھر تو اس شرکو تباہ ہی ہونا جاہئے تھا

وہ اسے مشینی دور کیوں کہتے تھے

یہ تو لگتا ہے جیسے بیسوی صدی کا پھر کا زمانہ تھا

اس کے لیج میں دکھ ہی نہیں غصہ بھی ہے۔ جیسے کہ ارون کمبل کا "زبان" پریہ تبصرہ:

ویدول کو پڑھتے ہوئے

اپی چٹیا پر مکھن لگاتے ہوئے

سکول کا برہمن ماسٹر

چلا تا ہے ''میری پوتر زبان بول

رنڈی کی اولاد"

اب تم ہی کہو

میں کونٹی زبان بولوں

صرف غصہ پر ہی اکتفا نہیں بلکہ ان میں ایک زبردست انتقامی جذبہ بھی ہے اور وہ ذلیل کرنے والوں کو ذلیل ہوتے ہوئے د مکھ کر ایک طرح کی خوشی محسوس کرتے ہیں

ديا بوار کي نظم:

تم نے لاس اینجلز سے لکھا

یمال کے سٹورز میں' ہوٹلول میں' کلبول میں

ہندوستانیوں اور کتوں کو ایک ہی نظرسے دیکھا جاتا ہے

مرز - ساه فام وه مجھے یہ گالیاں دیتے ہیں

اور میرے دل کی مرائوں میں ہزاروں بچھو ڈیک مارنے لگتے ہیں

اے پڑھ کر مجھے اچھالگا

اب تم نے بھی وہ مزہ چکھ لیا جو ہم سے رہے ہیں

یمان اس ملک میں نسل در نسل

دلت شاعری کی اساس ایک طرف تو لوک کمانیوں پر ہے جنہیں یہ لوگ ایک نئی روشیٰ میں دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق ان کا رد عمل بھی غیر روائی ہے۔ دو سری طرف یہ ٹھوس روز مرہ کی حقیقت کو سیدھی سادھی زبان میں بیان کرنے کی کو شش کرتے ہیں جس میں بظاہر کوئی فئی اور شاعرانہ خوبیاں تو نہیں ہو تیں لیکن جو بری قوت سے قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ان لوگوں نے پچھ افسانے بھی لکھے ہیں اور دو ایک ناول بھی۔ ایک دلت تھیٹر بھی ہے۔ جو زیادہ تر چلتا پھرتا تھیٹر ہے یہ لوگ گاؤں گاؤں 'گل گل کھی کھیل دکھاتے پھرتے ہیں۔ ان میں عورتوں کی بھی ٹولی ہے۔ یوں ایک نیا انتظابی عوامی اوب بری تیزی سے ابھر رہا ہے اور ساری دنیا کے مظلوموں کے لئے ایک پھیلنج بنتا جارہا ہے کہ کوئی برے سے بردا ظلم بھی تخلیق کو نہیں روک سکتا۔ پھر یہ بھی چیلنج بنتا جارہا ہے کہ کوئی برے سے بردا ظلم بھی تخلیق کو نہیں روک سکتا۔ پھر یہ بھی

میں سمندر ہول

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

74

میں چڑھتا ہوں میں بچرتا ہوں میں بڑھتا ہوں تو مقبرے بنتے ہیں ہوائیں' طوفان' آسان 'زمین اب سب میرے ہیں بڑھتی ہوئی کھاش میں انچ انچ میں جم کر کھڑا ہوں

(ہے 'وی 'پورا)

## رضی عابدی

# زندگی گاتی ہے

دلت ایک عجیب قتم کا ادب ہے۔ ایک انوکی شاعری ہے۔ جیسی اس سے پہلے عالباً مسلم نہیں کھی گئے۔ غالب نے تو شاعرانہ تعلی سے کام لیا تھا گر اب دلت شاعروں کو پڑھ کریہ بات ایک حقیقت بن گئی ہے اور سجھ میں آتی ہے کہ:

فریاد کی کوئی لے نہیں ہے

لہ پابند نے نہیں ہے

لیکن یہ شاعری شعری خوبیوں سے خالی نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک لے ہے ایک آئیک ہے۔ کہ فریاد تو نکلتی ہی اس وقت ہے جب زندگی سے آئیک ختم ہوجائے اور اس کی لے انتشار کا شکار ہوجائے۔ جب انسانوں میں تفرقے پیدا ہو جائیں۔ جب آدی آدی کا گلا کا شخے لگے۔ جب ہر طرف افرا تفری ہو اور خود غرضی اور ہوس پرستی کا بازار گرم ہو تو شیرازہ حیات بکھرتا ہی نہیں بلکہ بگر جاتا ہے، مسخ ہوجاتا ہے۔ اس وقت دکھی ول سے جو فریاد نکلتی ہے وہ اس کھوئے ہوئے آئیک کی تلاش ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی سے جب خوبصورتی ختم ہوجائے تو محض خوبصورت لفظوں سے اسے پیدا نہیں زندگی سے جب خوبصورتی کو نہیں چھیایا

جاسکا۔ چنانچہ جب شاعر سارا زور شاعری محان پر صرف کردے تو شاعری محض تصنع ہوکر رہ جاتی ہے اکثر شاعروں نے زندگی کے مظالم اور انسان کے استحصال کی بات کی ہے گر بہت خوبصورت پیراؤں میں کہ وہ سب سرگشتہ خمار رسوم و قیود ہے۔ دلت شاعری رسوم و قیود سے کھلی بغاوت ہے۔ یوں تو ہر اس شاعر نے جس نے زندگی کو فن پر فوقیت دی ہے کی بات محسوس کی ہے۔ ورڈزور تھ نے عام آدمی کی زبان میں عام آدمی کے خیالات کی ترجمانی کو شاعری کی شرط اول قرار دیا اور تخیل کو حقیقت سے تابع رکھنے پر زور دیا کہ شاعری محض ہوائی قلعے نہ بنانے گئے اور حقیقت کی دنیا سے افسانوی دنیا کی فریب کاریوں میں اسیرنہ ہوجائے۔ لیکن دلت شاعری میں ایک اور ہی انواعی آئیک محسوس ہو تا ہے جو ترجمہ میں بھی قائم رہتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی بنیاد انواعیا آئیک محسوس ہو تا ہے جو ترجمہ میں بھی قائم رہتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی بنیاد خیالات و احسامات پر ہے فنی چا بکدئی پر نہیں:

نہیں -نہیں -نہیں

تم پر تین طلاق

تهماری اقتصادی ساجی سایی و جنی ند جبی اور تهذیبی گندگی پر تم- ابدی زنده- ابدی روشن سورجو!

تمہارے ذرا سے چھو جانے سے متعدی بیاری تھیلتی ہے۔

نيكن ميں نيا سورج ہوں---

(وی آئی کالیکر)

ولت شاعر انسان اور صرف انسان کی بات کرتا ہے۔ وہ کسی نظریہ ،کسی عقیدہ ،
کسی رواج کی چھاپ برواشت نہیں کرسکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تمام ساجی اوارے زنجیریں
ہیں جن میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ وہ ان سب کو رد کرتا ہے۔

میں تمہارے کلچ کو رد کرتا ہوں

میں تہاری اس روایت کو رد کرتا ہوں جس کا مرکز پر میشور ہے

میں تمارے اس ادب کو رد کرتا ہوں جس کی بنیاد نہب ہے

کین دلت رویہ کوئی منطق رویہ نہیں ہے۔ یہ ایک مثبت تحریک ہے۔ ایک نیا عقیدہ

ہم نے نئی زندگی شروع کی ہے

ہم نے اپنا مندر قائم کرلیا ہے کھویا ہوا عقیدہ پالیا ہے

یهال سب برابریس

(بریش بنسودے)

چنانچہ ڈاکٹر امبید کرنے آگوائی میں منوکی تفنیفات کو سرعام جلایا اور یوں او کچ " چے وات یات اور تعصب اور نفرت کی بنیادوں کو مسار کردیا۔

ان کی شاعری 'جوزندگی کے براہ راست تجربہ سے اٹھتی ہے۔ برے انو کھے 'برے

اچھوتے اور چونکا دیے والے استعارے ملتے ہیں۔ نئ نئ تشبیبیں اور علامتیں پائی جاتی

افق پر میں انسانیت کی

قوس و قزح کی محراب کھڑی کروں گا

(والمان نميالكو)

ظلم 'بربیت اور غناہ گردی کو شاعروں نے مبتلا ، غیر ممذب اور غیر شاعرانہ قرار دے کریا تو نظرانداز کردیا تھایا انہیں خوبصورت لفظوں میں شائنگل کے لباس میں

یوں پیش کیا تھا کہ ظلم اور برصورتی کے خلاف نفرت اور بغاوت کے جذبات ابھر ہی نہیں کتے تھے جیسے

> اتنی نہ بردھا پاکی داماں کی دکایت دامن کو ذرا دکیمے' ذرا بند قبا دکیم

دات شاعر حقیقت کو بیان کرنے سے گھرا یا نہیں۔ وہ بے حرمتی کو شرم کے پردے میں نہیں چھیا تا:

ِ ثَمْ آہیں بھرتی ہو 'اور مال بن جاتی ہو

ایک حرامی کی اولاد

وہ ازار بند کتے ہیں اور پور گنگامیں چھلانگ لگاتے ہیں

(نيرادپيئل)

یہ شاعر کردی گولیوں پر شکر چڑھانے کو منافقت اور نامردی سیجھتے ہیں۔ وہ مکروہ حقیقت کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس سے گراہت آنے لگے اور اس کو مثانے کا عزم پیدا ہوا۔ وہ بدصورتی کو چھپاتے نہیں اسے داضح کرتے ہیں باکہ اس سے نفرت پیدا ہو اور اسے دور کرنے کی جدوجمد شروع ہو۔ جیسے ایک مقتول ہریجن کا سر:

نه اس پر چمک ہے نه شان و شوکت

نه حن نه تیکھا بن

کوئی سور نلٹ کی انسانی ڈھانچے کی تصویر کی طرح
مید بھونڈی ہے۔ مسخ شدہ ہے اس سے کراہت آتی ہے
اور مرتے ہوئے اس کی شکل اس طرح بگڑ جاتی ہے کہ
بھرے بھرے گلوں میں سوکھ کر گڑھے پڑ جاتے ہیں

جیسے سرا ہوا سیب

(نيرادپيسل)

تم ایک کزور شکار کی طرح نچنس جاتی ہو

اور وه مزه کیتے ہیں

اچھوت گوشت کا

جس کے چھونے میں بڑا لطف آیا ہے

(نيرادپيسل)

ولت شاعر ظلم کو انقاق یا حادثہ نہیں سمجھتے۔ ان کے لئے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کی جڑیں ساج میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں وہ ان کو اکھاڑ پھیکنا چاہتے ہیں:

وہ قدیم کلچرجو ہمارے سامیہ سے بھی پلید ہوجا آ ہے

نقدس کا وہ غلیظ تصور جس نے انسانیت کو کچل دیا

اس ندہب دنیا میں جمال نکلفات کے نام پر حقیقوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ سیدھی

سادهی بات بھی ایک نشر کی طرح محمبتی ہے:

ایک ایک جھونپردی

کسی بیکار پھر کی طرح اکھاڑ کر پھیٹک دی گئ ہے

کپڑے 'چٹائیاں

کئی نسلوں کی جمع پونچی پ

بولس کے ڈنڈول نے بھیردی

(ويايور)

بی وجہ ہے کہ کافن کا غصہ کمی حیلے بمانے کمی خود فریبی یا تیلی سے محصدا نہیں

ہویا

حیل و جمت کی مخبائش نہیں جنون بہت کام آ تا ہے ایک مرتبہ افق پر سرخی آجائے تو پھر دروازہ کھلا رکھنے میں کیا حرج ہے

(بے وی بوار)

برصورتی 'غلاظت اور حقارت آمیز سلوک کی بات پریم چند نے بھی کی ہے۔ منٹو اور عصمت نے بھی اور ملک راج آنند نے بھی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ مناظر صرف دور سے دیکھے ہیں۔ دلت شاعروں پر یہ دن رات بیتے ہیں۔ منٹو کی موذیل ایک کردار ہے۔ اس کی اپنی تخلیق ہے۔ لیکن نیرادبینل کی جسوتی ایک جیتی جاگی دکھ اٹھاتی ہوئی ذلیل ہوتی ہوئی مجبور عورت ہے۔ شاعر کی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے فیض نے خاک ذلیل ہوتی ہوئے 'خون میں نمائے ہوئے جم کوچہ و بازار میں جکتے ہوئے دیکھے۔ گر میں لتھڑے ہوئے دیکھے۔ گر فیض خود بھی یوں بکاؤ نہیں تھا ہی وہ براہ راست ذاتی تجربہ ہے دلت شاعری کو اس قدر زبردست موثر اور Authentic بنائی سے۔

دنیا بھر کے ٹھکرائے مظلوم اور بے بس لوگوں کے عالمی احتجاج کا ہی ایک حصہ دلت بھی ہے۔ دلت بھی سیاہ فام لوگوں کی طرح اپی بے بسی اور بسماندگی پر شرمسار نہیں۔ وہ اپنی مصیبتوں اور ذلتوں کے جواز ڈھونڈ کر خود کو جھوٹی تسلیاں نہیں دیتے۔ بلکہ وہ اپنی مظلومیت پر فخر کرتے ہیں۔ اپنے اچھوت ہونے کو میڈاز سے نشبیہہ دیتے

ہیں جس کے چھونے سے ہر چیز اور ہر مخص سونے کا ہوجا آتھا:

میڈ از تم کمال ہو

لوگ <u>مجھے</u> چھوتے نہیں ہیں

وہ اپنی بے بی کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ ان کے ادب میں آزادی کی تڑپ ہے۔
وہ زنجیریں قور میں کو بے تب ہیں۔ ڈاکٹر امبید کر اور مہاتما بدھ کے پیرو کار ہونے
کی وجہ سے وہ ہر طرح کے ظلم' ہر زیادتی کے خلاف ہیں۔ وہ امن کے داعی ہیں۔
لیکن اپنے حقوق کے لئے لؤنے کو بھی تیار ہیں۔ وہ التجا کرتے ہیں جو خود ایک احتجاج

سدحارتھ

اگر ہم بے جگری سے لڑیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کو

(ويابور)

وہ معجزوں کے منتظر نہیں۔ جدوجہد کے قائل ہیں۔

بنیادی اور فنی طور پر دلت روائی تحریری ادب کا حصد نمیں ہے۔ اس کی روایت قصد خوانی کی ہے۔ یہ بری حد تک ہندوستان کے غریب لوگوں کی پیشہ ورانہ روایت ہے تحریری روایت سے بھی قدیم۔ مداری' بندر اور ریچھ اور سانیوں کے تماشے دکھانے والے' کرتب دکھا کر دوائیں' تعویذ اور کھلونے بیچنے والے' نث اور بازیگر قصے کمانیاں سنا ساکر گاہوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ چیزیں فروخت کرتے ہیں' تفریح کا سامان میا کرتے ہیں اور روزی کماتے ہیں۔ ای روایت سے دلت شاعری نے جنم لیا ہے۔ اور

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

82

ای سے دلت سٹریٹ تھیٹر ابھرا ہے۔ تھیٹر کی دنیا میں بھی دلت کھاریوں نے کائی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تھیٹر کسی قوم کے ساجی شٹور کی بھڑین عکای کرتا ہے۔ خصوصا " اس کی اہمیت اس معاشرہ میں اور بھی بردھ جاتی ہے جمال خواندگی کی شرح تقریبا" نہ ہونے کے برابر ہو۔ دلت رنگ بھوی کے ڈائر کیٹر بی ۔ایس ۔ شٹرے اور نیکساس گائیکوارڈ وغیرہ دلت تھیٹر میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی جدید مقبول آرٹ فلموں پر بھی دلت تحریک کے اثرات نمایاں ہیں۔ بیرونی دنیا کو اس تحریک سے متعارف کرانے کے لئے دلت کھاری ایک انگریزی رسالہ " دنیا کو اس تحریک سے متعارف کرانے ہیں۔ اس کے تال 'مراشی اور ہندی ترجے بھی دلت وائس" بھی کرنافک سے نکالتے ہیں۔ اس کے تال 'مراشی اور ہندی ترجے بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔

غرض ولت اب ایک تشلیم شدہ عوامی تحریک ہے جس کی بازگشت اب دنیا کے دوسرے حصول کے ادب میں بھی سائی دیتی ہے۔

# انقلاب

چھاؤنی ہلتی ہے

ارجن ڈانگلے

ہم اس وقت بھی ان کے دوست تھے جب مٹی کے برتن ہماری گردنوں سے لئکے ہوئے ہوتے تھے ہمارے پہلو میں جھاڑو بندھی ہوتی تھی ہم اونچے محلوں میں کام کرنے جاتے تھے اور سب کو "ج ہو مائی باپ" کہتے جاتے تھے

نوٹ ()اٹھادیں صدی میں چیثول کے درس اچھوتوں کی گردن میں مٹی کے پیالے بندھے ہوتے تھے کہ دون میں کواپنے تھوک سے گندہ نہ کریں کو روہ اپنے ساتھ بھاڑور کھتے تھے آکہ اپنے قد میں کے نشانوں کو مٹلتے جائیں (۲) مہزات کے اچھوت" جے ہو الکیا پ

ہم کوؤں سے لڑتے تھے اور اپنی ناک کی غلاظت تک انہیں نہیں دیتے تھے لیکن جب اونچے محلول سے ہم مردہ جانور تھیٹے بڑی احتیاط سے ان کی کھال آثارتے

اور گوشت آلِس مِن بانٹ کیتے

تو وہ ہم سے مانوس ہوجاتے

ہم گید روں 'کوں 'محد حوں اور چیلوں سے ارت

کیونکہ ہم ان کا حصہ کھاجاتے تھے

اب ہمیں نیچ سے اوپر تک ایک تبدیلی نظر آتی ہے

کوے'گیدڑ' کتے 'گدھ' اور چیلیں

ہمارے بمترین دوست ہیں

اونچ محلول کے دروازے ہم پر بند ہوگئے ہیں

انقلاب کی فتح کے نعرے لگاؤ

فنتح کے نعرے لگاؤ

جلادو۔ ان کو جلادو جو روایات کو تو ڑتے ہیں

(ا)بستیول سے مردہ جانور اٹھانے کا کام بھی ان کے زمد تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس نظم كا انتتام طنريہ ہے۔ "انقلاب كى فتح كا نعره" ايك مشور بر بمن شاعر كى نظم سے نقل كيا علي جبك اونجى ذات كے لوگ انقلاب كى باتمى كر رہے ہيں اچھوتوں كو ، جو روايت سے بعاوت كيا ہے جبكہ اونجى ذات كے لوگ انقلاب كى باتمى كر رہے ہيں اچھوتوں كو ، جو روايت سے بعاوت كي ہے دو انجموت ہيں۔

## میں طوفان کی اٹھتی ہوئی لہر بن گیا ہوں

(ہے ۔وی ۔ بوار)

جس طرح ساحل کی ریت پانی کو جذب کرکیتی ہے

ای طرح میرا گرا دکھ

ر کب تک ریت کی طرح بنا رہے گا

کب تک یہ چلاتا رہے گااس لئے کہ جینے کی خواہش اسے نہیں چھوڑتی

اصل تواسے تو سمندر کی اٹھتی ہوئی موج کی طرح ہونا چاہئے تھا

آس پاس کے بونوں کو تھیڑے لگانے سے بہت کچھ حاصل ہو تا ہے۔ سمندر کا بھی کنارہ ہو تا ہے میرے دکھوں کی کوئی صد کیوں نہیں

وہ جو ریت سے تیل نکالتے ہیں

انہیں میرے دکھ کا اندازہ کیوں نہیں

ہوا جو روز چلتی ہے

نوك (۱)ايك روائق بربمن شاعر دامان پذت نے كلمات "اگر كوشش كرو تو ريت سے بھى تيل نكال كيت

اس روز میرے کان میں چلائی

"عورتول كو نكا كرديا كيا"

د 'گاؤں میں ہڑتال ہے''

"مرد مارے گئے"

یوں چلاتے ہوئے ہوانے مجھے ایک منز بتایا

ایک اور "مهد" () بناؤ

اب میرے ہاتھ دیوار پر للکے ہوئے ہتھیاروں کی طرف برصف لگے ہیں

میں سمندر ہوں میں چڑھتا ہوں۔ میں بھر آ ہوں

میں بردھتا ہوں تو مقبرے بنتے ہیں

ہوائیں' طوفان' آسان' زمین

اب سب میرے ہیں

برهتی ہوئی تشکش میں انچ انچ

میں جم کر کھڑا ہوں

نوٹ (۱) ممارا شریص رتا گری کے علاقہ میں ۱۹۲۸ء میں ڈاکٹر امبید کر کی قیادت میں اچھوتوں کی ایک کانفرنس مد کے شریص ہوئی۔ پہلے ایک عام جمیل سے اچھوتوں کے پانی پینے پر فسادات ہوئے۔ پھر ہندوؤں کی تانونی کتاب "منوسمنی" کو جو چھوت جملت کو جائز قرار رہی ہے احتیاحا" جلا دیا۔

# ایک دن میں نے اس مال کے بار دیو تا کو گالی دی

حميشومشرام

ایک دن میں نے اس مال کے بار کو گالی دی وہ ڈھٹائی سے ہنس ریا میرا یردوی - ایک یکا برہمن - بہت برہم ہوا اس نے اپنے کشریل جیسے منہ سے میری طرف دیکھا وہ جو ہر تعریف سے بلند ہے تم كس طرح اسكى شان ميں ايسي باتيں كر سكتے ہو وہ جگن ناتھ ۔ جس کی نہ کوئی ہیئت ہے نہ پہان شرم كرو - تم اس كے دهرم كو لفظوں ميں الجھاتے ہو میں نے ایک اور گرما گرم گالی دی پونیورٹی کی عمارتیں لرزیں اور کمرکمر زمین میں وھنس گئی

یو معور می می مارین کرزیں اور مرمر زمین میں دست عالم فورا" اس شختین میں لگ گئے کہ لوگ

غصہ میں کیوں آ جاتے ہیں

وہ اپنے برے برے کمروں میں بیٹھے تھے

ان کے کمرے معطرتھ ۔ ان کے پیٹ بھرے تھے اور وہ بحث میں الجھے ہوئے تھے ا بی سالگرہ کے دن میں نے دیو تا کو گالی دی میں نے اسے گالی دی ۔ پھر گالی دی ---"رائ" کیاتم لکڑیوں کے بور سے گڈھ کو کاٹ ڈالو گے روٹی کے ایک مکڑے کے لئے کیاتم اینے سوکھے جسم کے پہینہ کو این مال کی بوسیدہ ساڑھی سے یو نچھو گے کیا تم دلال بن کر اسے نشہ میں مت کر دو گے اے باپ! اے بابو دبوتا تم ایبا نہیں کر سکتے يبلے تمهاري ايك مال ہونی جائے جس کی کوئی عزت نه کرتا ہو جو غلاظت میں رہتی ہو جو ایثار کرتی ہو۔ اور محبت دی ہو ایک دن میں نے اس مال کے بار کو گالی دی

کارل مارس

(نارائن سوردے)

کارل مار کس سے میرا پہلا ٹاکرہ یوں ہوا کہ میں اس کا جھنڈا اینے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا

کہ میں اس کا جھنڈا آپنے لندھے پر اٹھائے ہوئے تھا جلوس کے دوران

سسر جائل اکانے مجھ سے یوچھا۔ اسے پہانتے ہو

یہ حارا مار کس ہے ۔۔۔ حارا باپ .

جر من نژاد

اس نے بوریاں بھر کر کتابیں لکھیں اور انگلتان کی مٹی میں مل گیا

كيا عجيب سنياى تھا --- كيسا اچھا دوست

اس کے لئے سب ملک برابر ہیں تمہاری طرح اس کے کچھ بیجے بھی تھے

. پھر \_\_\_\_میں ایک جلسہ میں تقریر کر رہا تھا

۔ تو بیہ بسماندگی کیوں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

92

غربت ۔۔۔۔اس کی بنیاد کیا ہے ۔۔۔۔ تب پھر مار کس میرے سامنے آیا

اس نے کما ۔۔۔۔میں تمہیں بتا تا ہوں....

بمروه بولنا چلا گيا....

ا کلے روز جلسہ گاہ کے دروازہ پر وہ میری تقریر سننے کھڑا ہو گیا

....ہم ہی تاریخ کے میرو ہیں

آج کے بعد جو سوانح لکھی جائیں گی ان کے بھی ....

سب سے پہلے اس نے تالیاں بجائیں --- پھر ----

قتعه لگاتے ہوئے

اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ۔۔۔۔

کیا تم کوئی شاعر داعر ہو

مجھے بھی شاعری پند تھی

كوئة مجھے بہت اچھا لگتا تھا

### كيونكه ميں برہما ہوں

(نارائن سوردے)

جو پچھ برہا کا ہے ہیں اس کی حفاظت کروں گا
وہ سب جو برہا ہے
ہیں وفت کی گرہ کھولوں گا
ہیں دنیا کو اپنے در پر جھکاؤں گا
جہاں یہ بچوں کی طرح مچلے گ
ہیں سورج کے ساتھ لاگوری کھیلوں گا
ہیں سورج کے ساتھ لاگوری کھیلوں گا
ہیں بادلوں کو گائیوں کی طرح اپنے گھر کے باہر پاندھوں گا
ان کا دودھ دوہ کر اس سے دیو تاؤں کا بھوجن بناؤں گا

نوٹ = یہ لقم اپنشد کے اس تقور پر ایک تبمرہ ہے جس کے مطابق برہما اور آقا ایک بی حقیقت ہیں اور معرفت کی انتہا پر پہنچ کر ایک ہوجاتے ہیں سوروے اچھوت ہے اور اشتراکی رجھانات رکھتا ہے اور انتراکی رجھانات رکھتا ہے اور ای علامتوں میں طوریہ پہلو نظر آتا ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

94

میں ہوا کو اپنے صحن میں بند کردوں گا
جہاں یہ لئو کی طرح گھوے گی
میں آسانوں کی چھوں کو بلند کردوں گا
میں جھکے ہوئے آسان کو سیدھا کردوں گا
خود تن تنما ——
اور جس نے اسے جھکایا ہے اسے سزا دوں گا
درہ بہاڑ ہے —— بہاڑ ذرہ
یہ دونوں میرے اندر ہیں
اس لئے کہ میں برہما ہوں۔ میں نے دنیا کو سنبھالا ہے
میں —— بیچارہ ——
میں اینا کہ سکوں

食

## مجھے غصہ نہیں آیا

(وامان كار ذك)

جھے غصہ نہیں آ تا۔ یہ میرا گناہ ہے
میں کے الزام دو۔ ہتاؤ۔ میں کے الزام دوں
گاؤں بھی وبی ہے۔ گاؤں والے بھی وبی
جب میرا عمیم زندہ تھا تو وہ کانپیتہ تھے
میم بلوشاہ چلا گیا۔ بزدلی آگئ
گو میں نے بڑے سخت دن دیکھے ہیں
میم میرے ساتھ تھا۔ میرا سراونچا تھا
لیکن میں نے اپنے اندر کے مصیم کو ختم کردیا ہے
لیکن میں نے اپنے اندر کے مصیم کو ختم کردیا ہے
لیکن میں نے اپنے اندر کے مصیم کو ختم کردیا ہے
لیکن میں نے اپنے اندر کے مصیم کو ختم کردیا ہے

نوٹ (ا) یہ ایک مشور دلت لوگ گانیک کا گیت ہے جس میں ڈاکٹر محمیم راؤ المبید کر کو عقیرت سے محیم کما گیا ہے۔ المبید کرکی وفات ۱۹۵۱ء میں ہوئی۔ اس کی یاد آج بھی دلوں کو گرماتی ہے۔

مجھے غصہ نہیں آتا۔مجھے غصہ نہیں آتا آج میں این عزت کو لتنا ہوا دیکھ رہا ہوں میری بین کو سرعام بے عزت کیا جاتا ہے میری آنکھیں دیکھتی ہیں۔میراجسم کانتیا ہے میری مجبوری بزدلی پیدا کرتی ہے میری جھونیری میں میرے بھائی کو زندہ جلا ریا جاتا ہے کیا ہوا۔ کیا نہیں ہوا۔اس کا کوئی ریکارڈ نہیں آج میں خود اینے قدموں کے نشان مٹا رہا ہوں میرے لوگوں پر روز کلماڑیاں برسی ہیں میری بھوک میرے بے جان ارادے۔میرے مہمان ہیں میں ڈر گیا ہوں اور وہرے کرب میں گرفتار ہول میں شیر کا بچه تھا۔اب میں بھیڑ کی دم ہول لوگ بھیڑئے ہیں۔ کون بھیڑیوں کا شکار کرے گا میرا خون عمیم باوشاہ کے خون کی طرح نہیں کھولٹا ایک نئ پیشوائی اٹھی ہے۔ یہ مجھے روند رہی ہے مجمع غصہ نہیں آبال مجمع غصہ نہیں آبا میں نے اینے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ جلادیا ہے

مار

(دامان نمبالکر)

جیسے دن ڈویتا اور اندھیرے کی حکمرانی شروع ہوتی

ہم اندھیری کٹیا کے دروازے پر بیٹھ جاتے ایک ایک کرکے گھروں کی بتیاں جلتیں

بھاکری گوندھی جاتی۔ آگ جل اٹھتی کہیں سے وال کی خوشبو آتی۔ واکّے کی خوشبو

یں سے وال می تو ہو ال- واسے می تو ہ حمارے پیٹ اندھیرے سے بھرے ہوتے

اور ہماری آنکھوؤں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی اندھرے کو چرتا ہوا ایک سایہ ہماری طرف بردھتا

وہ چلتی تو اس کے سر کا بوجھ ہلتکہ ڈھلک جا آ

سیاہ ۔ کلا کمزور جسم ۔یہ میری ماں تھی وہ صبح سے جنگل میں لکڑیاں چن رہی تھی

ہم سب بھائی بیٹھے۔ منتظر۔اس کی راہ دیکھ رہے تھے اور اگر اس کی لکڑیاں نہ بکتیں تو ہم سب بھوکے سوجاتے

ایک دن کچھ ایہا ہوا ۔ کیسے ہوا ۔ جاری سمجھ میں نہیں آیا مال آئی ۔یاؤل پریٹی بندھی تھی ۔خون بہہ رہا تھا ایک برے سے کالے سانب نے اسے ڈس لیا تھا۔۔۔ دو عورتول نے بتاما ----اس نے بھن اٹھایا ۔ ڈسا ۔۔۔اور دھیرے دھیرے لوٹ گیا ماں کو چٹائی پر لٹا دیا گیا۔ پھونک کر رسی باندھی گئی منزيزهے گئے گاؤں کا وید آیا دن گذرا ----اور ساته بی وه بھی گذر گئی ہم نے چلانا شروع کیا۔ شور ہوا میں کھو گیا ماں چلی گئے۔ بچوں کو ہواؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میری آنکھیں مال کو ڈھونڈتی ہیں۔ میں آج بھی سوگوار ہوں جب مجھے کوئی کمزور سی لکڑیاں بیخے والی نظر آتی ہے تو میں اس کی لکڑیاں خرید لیتا ہوں۔

شهر

### (ریا بوار)

ایک دن کسی نے بیویں صدی کے ایک شرکی کھدائی کی

وہ کاغذوں کے ایک بوسیدہ ڈھیر کی طرح پڑا ہوا تھا

ایک بری می مٹھی سے مرو ڑا ہوا

اس میں مشینی دور کے آثار شے

بیئے ۔دھات کے ککڑے

جھلے ہوئے ڈھیر جیسے سگرٹوں کے جلے ہوئے ککڑے

جھلے ہوئے ڈھیر جیسے سگرٹوں کے جلے ہوئے ککڑے

اگر یہ نہ ہوتے تو یہ دو سرا موہنجو ڈارو ہو تا

ایک جگہ ۔کوئی ایک جگہ لے لو اور ایک فٹ تک کھودو

وہاں پھر 'چٹائیں' مور تیاں ملیں گی' مٹی سے اٹی

کچھ چروں پر ہاتھی کی سونڈ گئی ہوگ

اور پچھ کے بیچے دم ہوگ

اور پچھ کے بیچے دم ہوگ

اچھا ہے۔۔۔ اس برس عبائب گھر بھر جائیں گے

ہم ان مقدس کھلونوں کو آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کیوں نہیں کر لیتے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

100

یمال ایک دلچپ عبارت ہے
" یہ نکا سب ذاتوں اور ند بہ والوں کے لئے کھلا ہے"
اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے
کہ یہ معاشرہ بٹا ہوا تھا
جس میں چھھ برے تھے اور چھ چھوٹے
میں چھ برے تھے اور چھ چھوٹے
ٹھیک ہے۔ پھر تو اس شرکو تباہ ہی ہونا چاہئے تھا
وہ اسے مشینی دور کیوں کہتے تھے۔
یہ تو لگتا ہے جیسے بیبویں صدی کا پھر کا زمانہ تھا



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

101

زبان

(ارون كمبل)

ہڑیاں چباتے ہوئے گریپنو

جلتے ہوئے گھاٹ پر میرے دل کے

> مستقل بای اس کی پیٹھ پر

رتڈی کی اولاد

روایت کا بوجھ ہے چلا تا ہے۔ منحوس' حرامی میں کہتا ہوں

به ، ماری زبان میں بکواس کر

ویدوں کو پڑھتے ہوئے پئی چٹیا پر تکھن لگاتے ہوئے سکول کا برہمن ماسٹر چلا آ ہے۔ میری پوتر زبان بول

اب تم ہی کہو میں کونسی زبان بولوں

食

تم نے لاس اینجیلزسے لکھا (دیا یوار)

یمال کے سٹورز میں --- ہوٹلوں میں --- کلبول میں ہندوستانیوں اور کوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہندوستانیوں اور کوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے نگرز -سیاہ فام' وہ مجھے یہ گالیاں دیتے ہیں اور میرے دل کی گرائیوں میں ہزاروں بچھو ڈنگ مارنے لگتے ہیں اسے پڑھ کر مجھے بہت اچھالگا اب تم نے بھی وہ مزہ چکھ لیا جو ہم سمتے رہے ہیں اب تم نے بھی وہ مزہ چکھ لیا جو ہم سمتے رہے ہیں یہاں اس ملک میں نسل در نسل

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com 103

(نام دبودهاسل)

اس دنیا کا سوشلزم

اس دنیا کا کمیونزم اور اس کی ساری باتیں

ہم نے اسی آزمایا ہے ا بماید نقد مهنوید

پيىل

(برہلا چند وانکر)

میں گیا
کما "بیٹھ جاؤ" کیکن
زمین گیلی تھی
ثاث کا آیک کلڑا
میرے سرر پھینکا
میں وہیں کھڑا رہا
بالکل خاموش
وہ آیک ٹوٹے ہوئے پیالہ میں
سیاہ پانی لایا
اس میں گندگی نظر آئی

جب پیسل نے مجھے بلایا

<sup>(</sup>۱) میش گاؤں کا المکار ہو آ ہے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

103

کما "جاء نمیں شکریہ"

پیشل نے چھالیاں تو ژی

چلایا "غلیظ - حرامزادہ - سور کا بچہ
اپی بھوک مٹانے کے لئے ناچٹا کیوں نمیں"

پیٹ سہلاتے ہوئے
گندی گالیاں اگلیں
میں خاموش کھڑا رہا

اپ بوٹوں میں جما ہوا

اب جیران ہوتا ہوں میں کیوں کھڑا رہا

اس کے باپ کے ہاتھ سے

میں نے چارہ تو نمیں کھایا تھا

میں نے چارہ تو نمیں کھایا تھا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### تعارف

#### (نيرادپيسل)

سورن (اونجی ذات کے ہندو) کسی دن میرے مہمان بنو اگرتم دکھ کی ٹیسوں کو محسوس کرنا جاہتے ہو تو اچھوت بن کر آؤ و کھو --- شرسے برے مارے گاؤں کو راستہ جا با ہے سب سے اونجی حویلی سے چے کر گزرنا وہاں ہاری دوشیزاؤں کو نب آبرو کیا جاتا ہے وہ زمیندار ہارے گاؤں کا راجہ ہے وہ تو جوان کتیا تک کو نہیں چھوڑ تا یاؤے یانی مت مانگنا تم جانتے ہو کہ ہاتھوں کو بیاہ بنا کر کس طرح پانی پیا جا تا ہے اور وہاں میرا یۃ بھی نہ پوچھنا ہوسکتا ہے کوئی تہیں گالیاں دے مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

יטר

یمال برہمن رہتے ہیں

كانبي

قلي

ں لومار ۔کمہار وغیرہ

ہاں ---اس مد کے پار چھوٹی سی بہاڑی کو طے کرو

وہاں املی کے پیروں میں ڈھکی ہوئی جھونپردیاں نظر آئیں گ

یا ہوسکتا ہے دو تین کتے ہڑیاں چھوڑ رہے ہوں سیاہ اور نیم عریاں جم

ہاں – سورن – یہ میرے بھائی بند ہیں

ماں گھر میں گائے کا گوشت بھون رہی ہے باپ کڑھاؤ میں کھالیں صاف کر رہا ہے

یہ میرا چاچا ہے

کو کانبیوں کے لئے چرے کا تھیلاس رہا ہے

بھادج سبزی بنا رہی ہے سنت سنت انگر

اور ناکی گھڑا لے کر تلاب سے پانی کینے گئ ہے . . .

بس نیمی سب ہیں ---سورن

ا پی ناک کو عطر کے رومال سے مت ڈھکو میں ماک میں ترا کا میگر دیدا پڑ

ہوسکتا ہے تمہارا دم گھٹ جائے ہوسکتا ہے لوگوں کو جھڑے دیکھ کر تمہارا جی متلانے لگے

ا ليكن ديكھو مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

108

یمال میں پابونرودا کو پڑھ رہا ہوں
یمال نیم کے بینچ چارپائی پر لیٹا ہوا
کبھی کبھی میں خود کو بہت تنا محسوس کرتا ہوں
اس چھوٹے سے کرہ ارض پر
سورن امیرا باپ کہتا تھا بچپن میں
تہماری بچکی کھالوں کو صاف کرنے والے پانی سے رک جاتی تھی
اگر تم تعصب کی کینچلی اتار دو
تو ہم ایک دو سرے سے محبت کرستے ہیں
آؤ ہم ایک دو سرے سے محبت کرستے ہیں
آؤ ہم میں چھوؤ ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے
نہ گرد ہوگی۔ نہ غلاظت ۔نہ ظلم ۔نہ بے انصافی



#### ميري شكايت

(مسزبنسودے)

میری شکایت

پرانے رسم و رواج کے خلاف ہے

جنهول نے ہمیں بند کمرول میں قید کر رکھا ہے

جنہوں نے ہمیں ٹھکرا کر زندگی کی خیرات دی ہے جہاں کی فضائیں ہمیں اجنبی سجھتی ہیں

جمال کی تھا میں ہمیں اجبی مجھتی ہیں جمال برساتیں ہمارے لئے صرف قط لاتی ہیں

جمال یانی سراب د کھا کر

ب رحی سے مارا زاق اڑا تا ہے

ہم ٹھکراتے ہیں

اس غلیظ اور زهریلی زندگی کو

اور ان مصيبتول سے نجات پانا چاہتے ہیں

. كياتم مجھے

ایک چمکتا ہوا۔مهربان چاند دو گے؟

يت ۽

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

110

میرے ہم وطنو! تمہاری عدالت میں میں ایک شکایت لے کر آئی ہوں کیا تم مجھے انصاف دو گے



بوسث مارثم

(نيراد پيسل)

اس کی چمڑی کو تهہ در تهہ چھیلا گیا ۔

انہیں اس کی ناف سے مشک نہیں ملی

مگر اس میں کوئی سونے کا ورق نہیں نکلا افسوس ایس کی کھال میں صرف گوشت اور ریشے تھے

اس کے بورے سے پیٹ سے

وه قیمتی جواهرات بر آمد نه هوسکے

(خیال تھا کہ وہ ساری عمرانہیں کھا تا رہا ہے)

اس کے سکڑے ہوئے معدہ سے کتاب مقدس کا ایک صفحہ بھی نہ لکلا اور اس کے جگرہے روائق

ور من سے بسر سے روایی سوریا ونثی جرات کا ایک قطرہ نہ ٹیکا

ا جھے گنوں کے اجر میں ملا ہوا ا

امرت بھی اس کے زہر آلودہ دل سے نہ نکلا اس کے نکڑے نکڑے کردئے گئے مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

112

لیکن اس کی چھٹی حس کمیں نہ ملی اللہ اس کے سینہ سے بھیڑئے کا ایک اچھا خاصا دل ملا اس کے سینہ سے بھیڑئے کا ایک اچھا خاصا دل ملا اس کی انگلیوں کے بوروں سے پنج نکل رہے تھے اس کی خوبصورت اس کے شفاف دانتوں سے سہ پہلو بھالے ابھر رہے تھے اس کی خوبصورت آنھوں میں گرچھ کے آنیو تھے اور اس کی خاندانی شریانوں میں جما ہوا الکحل تھا بال ایہ بوسٹ مارٹم تھا اس کی معزز ہخس) کی ممی کا آریہ کمار (اعلیٰ ذات کے معزز ہخس) کی ممی کا



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

113

صحافیانہ بے حسی

(نیرادپیسل)

نه اس پر چمک ہے نه شان و شوکت نه حسن -نه تیکھا پن

کی سور نلٹ کی انسانی ڈھانچ کی تصویر کی طرح یہ بھونڈی ہے - منخ شدہ ہے -اس سے کراہت آتی ہے لیکن پیشانی پر

ین چیشل پر گرم گرم خون ہے جیسے کوئی گرا رومانوی شکاف

کسی فیشن میگزین کے درمیانی صفحوں پر بکھرا ہوا بیہ ابھی زمین پر تڑپ رہا تھا جیسے مرغ کاکٹا ہوا سر ایک لھے پہلے

> آ نکھوں میں آنسو چک رہے تھے (افہوس وہ سیاہ خول بن کر رہ گئی)

114

اس کئے ہونٹ ساہی ماکل ہوتے جارہے ہیں

جیسے قحط زدہ زمین

بھرے بھرے گالوں میں سو کھ کر گڑھے پڑ گئے ہیں

جیسے سرا ہوا سیب

اس پر نه کسی خبر کی سرخی گلی نه کوئی تشویش ہوئی

فیلی پرنٹر مسلسل کھیلوں کی خبریں دیتا رہا

کیمرہ ساحل سمندر پر بھری عربانیوں کی داد دیتا رہا

ایک ہریجن کا سر

اس میں بھی اتنا ہی درد ہے جتنا

مدر ٹریما کے جھربوں والے چربے پر

وکھ کے مظلوم چرے پر

ساہی خاک کی طرح بیٹھ گئی

اس کو بھی عیاں ہونا چاہئے

مس انیس جنگ

اس کرب کو (کور چیج) Cover Page کا عنوان ہناؤ

: a & a \$1. ...

and the same of the

The state of the s

( the transfer to a think

The thirty of the thirty

and the same

115

The off well and the جسومتی --میری کالی یاسمین ALL TO KNOW HE البراوينيل جب بھی تم کوڑے کی توکریاں اور جھاڑھ لے تر کھی میں ہتی ہو تو بحرتم كالى يا ميمن بنين وبين والتين المناسبة گندگی کے سیاہ ڈھیرے اٹھتے ہوئے مارے گاؤں کی مدول سے باہر کے گئے نئید اور کا سے است تمارے چرے پر مرخ مورج کھلکہ ہے گیا ہے سام ان الک اللہ اللہ 大学 よんせん むかんじゃ تمهاری حیّحاتی بر الدوم و ليتي ال نابغ اور تمهارے دل میں في تري تي وي مقدس مالائيں گلے میں ڈالے الده جمناك كرد كومت بين - - بالأسفة الارث من بالرياد تم سنکیاں کی جو اور ماں ہوجائی ہتے اور اس کے گرد ساتھ م جب تم جھاڑو دینے کے لئے جھکتی ہو 12-518 230 تو تهماري ناكلون مكة بلوتور في الكان بيريال في الماري الدين المنظم الماري الماري الماري الماري و الماري و الماري وهوب سے چیکتی موفی ترقیق کو جنا کی بین راست و و است سی ایست

116

تم ۔ جمومتی ۔ ایک وم سے

ایک لمحہ کے لئے پھریاسمین بن جاتی ہو

تمهارے ہونٹوں کا خشک ہوتا ہوا شد

ترو تازہ لگتا ہے

اگر بیہ آدھی رات کا وقت ہوا

تو جگنو رسلی کلیوں کے دھوکہ میں انہیں چوم لیتے

تمہارے ساغرے چھلکتی ہوئی اس شراب کو

یکایک تم منڈلاتے ہوئے گر حوں کی ہوس کا شکار ہوجاتی ہو

---ایک گنده ساغراق .

---ایک مخضری چونکا دینے والی جمهی

--- تمهارے گداز کولهوں پر ایک چیت

تم ایک بے بس شکار کی طرح مچنس جاتی ہو

اور وه مزه ليتح بين اس لذيذ

اچھوت گوشت کا

جس کو چھونے میں برا لطف آتا ہے

تم سسکیال کیتی ہو۔اور مال بن جاتی ہو .

ایک حرامی کی ماں

وہ ازار بند کتے ہیں اور پوتر گنگا میں چھلانگ لگاتے ہیں رور درمت

پاری جسومتی ---وہ تہیں بے عزت کرتے ہیں

117

جیے کوا اپنی چونج سے غلاظت بھیر ہا ہے اور بچہ بھی ناشکرا ہے این باپ کی طرح ---تمهارا دودھ پیتا ہے اورتم پر پیثاب کرتا ہے تم میں سے ہو آنے لگتی ہے اور تم اچھوت بن جاتی ہو اور برادری میں باہر کردی حاتی ہو ---میری جان --- گالیون کا کوئی فائده نهیں - تمهاری آه آسان کے ایک ستارے کو بھا سکتی ہے --- تماری فریاد سے جاند کے مکڑے ہوسکتے ہیں ---سورج کے دل میں بہت سے داغ پیدا ہوسکتے ہیں جیے کسی ت وق کے مریض کا چھلنی سینہ یاری جسو --- میں تم سے بیار کرتا ہوں حالانکه تم اب کنواری نہیں رہی ہو میں جانتا ہوں کہ ابھی تم اور بہت سارے مسیاؤں کو جنم دو گی اس لئے کہ تم ملک راج آند کے "بکھاکی بٹی" ہو اورتم جانتی ہو میں لاجار مجبور ہوں

## 118

میراکثا ہوا اگوشا نجانے(۱) کب سے لہو دے رہاہے میرے پاس نہ اینے بزرگوں کی کمان ہے نہ تیر میں برندوں اور رکھیوں کو مار سکتا ہوں برن اور فاخته کو مار سکتا ہوں میں بوے بوے درخت گرا سکتا ہوں اور چٹانوں کو توڑ سکتا ہوں مگر میں ان قاتلوں کو نہیں مار سکتا یہ تہذیب کے خول جر طائے ہوئے کر گس جبومتی ۔۔ میں تم سے بیار کرتا ہوں جیے ارجن کو اپنی دلمن سے پار تھا جے برہنہ کردیا گیا تھا(۲) \_\_ بھیگی آنکھوں \_\_\_\_کمتے گار --- بھنچی ہوئی مٹھیول سے --- جکھے ہوئے سرسے ---اور مردہ ٹانگوں سے پاری جبو میں قتم کھاتا ہوں میں نے تمہیں جوئے پر نہیں لگایا تھا نہ میرے باب داد نے تمہاری بازی لگائی تھی

<sup>(</sup>۱) تدیم کمانیوں میں اکلادیا۔ ایک نجی ذات کے آدمی کا انگوشا اس لئے کاٹ دیا گیا تھا کہ وہ او کجی ذات کے تیراندازوں کو شکست نہ ، سے سکے۔ (۲) او کچی ذات کے ارجن نے اپنی یوی جوئے میں ہاردی تھی

119

ہم غریب اچھوت اس عیاثی میں کیسے پڑ سکتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے

اور ہمیشہ سے زیادہ محبت

تم گنگا کے پانی کی طرح پاک ہو

جال مقدس لوگ بوے اہتمام کے ساتھ اپنے چونز وھوتے ہیں

جسومتی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔۔۔ میری کالی یا سمین ۔۔۔جو ہمارے

گاؤں کے باہر کوڑی پر دان چڑھی



## ایک عوامی گیت

(نيراد پيسل)

اٹھو ۔۔۔لوگو ۔۔۔اٹھو!ذات پات کی زنجیریں توڑ دو غلامی کی لاش آثار ٹھینکو۔ رکاوٹیس گرا دو اٹھو لوگو!

ہم مراشھ ہوں۔ مرہوں۔ ہندو۔ مسلمان ۔عیسائی ہوں

انسانیت ایک ہے۔ سب بھائی بھائی ہیں

یہ پانی کی ایک ایک بوند کے گرد کانٹے کیوں ڈال دیئے گئے ہیں

لوگوں کو تھوکنے تک سے کیوں روکا جاتا ہے۔ رید مدید سے ظل میں

مکار پنڈتوں کے ظلم کو جھٹک دو لوگ اٹھوا

ولت کے آنسوؤل کے آاریخ کے کنوؤں کو بھر دیا ہے۔

انہوں نے جن پر نسلیں فخر کرتی ہیں متعصب لوگوں کی نفرت کو نگل لیا ہے

غیرت کا سورج بھڑک اٹھا ہے

ذات پات کو جلا دو

121

نفرتول کو کچل دو۔۔۔۔ فنا کردو۔۔۔۔ مسمار کردو اٹھولوگو!

اس آدمی نے رسم و رواج کے نام پر اس آدمی کو لوٹا ساج کے دیئے ہوئے بدنما داغ بھڑک اٹھے ہیں وہ قدیم کلچر جو ہمارے سائے سے بھی پلید ہوجا تا تھا تقدس کا وہ غلط تصور جس نے انسانیت کو کچل دیا وہ آتش فشال جے گاؤں سے باہر پھینک دیا گیا تھا بھڑک اٹھا ہے گاؤں سے باہر پھینک دیا گیا تھا بھڑک اٹھا ہے



122

The total and the same of the

1 1/2 1/2 1/2 1

The tent was a few and the training the set

The company was a high is without the fit

which is an and the farey the

The state of the s

A The state of the

(نيراد پيدل)

Stage 14 12 1

وقت کو پیچانو ۔۔۔اسے زیر کرد

ایک کی گاڑی کو جوتو

مراٹھ واد جل رہاہے

(ایک مقبول ترانه)

مراٹھ واد جل رہا ہے۔ مراٹھ دار جل رہا ہے

مراٹھ داد جل رہاہے

پوجی رام کمبل - بھوک سے بے تاب

گاؤں کا ویشن ٹھرا۔اس کے ہونٹوں پر "ج · میم" تھا

ری سے باندھ کر اسے کھیتوں میں پھینک دیا گیا

اس كے ہاتھ پير داغ ديئے گئے۔ اور پھراسے آگ ميں ڈال ديا گيا

مميم كايه بيٹا برى طرح جلتا رہا

یہ ذات پات کا کرشمہ ہے

مراٹھ داد جل رہاہے

بنسودے کی بہو۔ دو سرے کھیت میں کام کرتی ہوئی

123

مھنڈے چولیے کے سامنے بیٹھی ہوئی بورے گاؤل کی احسان مندہے وہ صرف ایک مسر تھی۔ لیکن حسن کا خزانہ تھی گویا غریب کے گھر میں سونا تھی اف یہ ظلم ۔اس کی چو زیاں تو ڑ دی گئیں اس کا انقام کون لے گا؟ مراٹھ داد جل رہا ہے مربچوں نے اسکولوں میں بڑھا اور آگے نکل گئے انہوں نے مردہ جانوروں کو اٹھانے سے انکار کردیا یہ کام جو ان کے باپ دادا کرتے تھے امتحان کے دنوں میں ایک سازش کی گئی ایک پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ اے گاؤں کے چوک میں مارا پیٹا گیا اور بول وہ امتحان سے غیر حاضر رما۔ پھراسے و مید کی گالی دی گئی مراٹھ واد جل رہا ہے وہ گاؤں سے چلا گیا۔ سخت محنت سے اس کا جسم گھل گیا اس نے یائی یائی جمع کی اہے بھی لوث لیا گیا

ہم کھلی آنکھوں یہ سب پچھ دیکھتے ہیں اور پھر بھی جی رہے ہیں

124

ہم خود اپنے ہاتھوں سے جائیں روش کرتے ہیں ہم بمبئی اور پونے کے لوگ ہمارا رویہ کتنا کھو کھلا ہے ہم انقلاب کی ہاتیں کرتے ہیں۔ لیکن نامردوں کی زندگی جیتے ہیں ہاں ۔ مارو۔ مٹا دو۔ کاف دو۔ توڑ دو جو کچھ راستہ میں آئے گرا دو مراٹھ واد جل رہا ہے۔ مراٹھ واد جل رہا ہے مراٹھ واد جل رہا ہے۔



125

بدھ

(ديا پوار)

میں نے تہیں کبھی بیٹھے نہیں دیکھا جیتا کے باغ میں آنکھیں بند کئے ہوئے بیٹھے ہوئے

وصیان لگائے ۔۔۔کنول کے پھولوں کی طرح یا

اجنآ اور ایلورا کے غاروں میں پھرکے جڑے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ زندگی کی آخری نیند سوتے ہوئے

میں ممہیں چلتے پھرتے باتیں کرتے دیکھا ہوں مولے ہولے سانس لیتے ہوئے دکھی لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے

ایک سے دو سری جمونپروی میں جاتے ہوئے اس تاریکی میں جو زندگی کو کھا جاتی ہے

126

ہاتھ میں چراغ کئے اس دکھ کو جو خون چوس لیتا ہے چھوت کی بیاری کی طمرح ایک نئے معنی دیتے ہوئے

40

( الحالي الح

はいんに They is it is not the رصيان ألك عند -- كول ك يجولول كي طرح اجتيا اور ایلورا کے غاروں میں 第二元 コルンルぞし こりを はんしてもとなっている عن تمين چلته بجرية باتي كرية ديكا بون يوك يوك مائل ليت يوع د کی لوگوں کو تلی دیتے ہوئے ایک سے دو مری جھونیزی یں جاتے ہوئے اس تاري ميں جو زندگي کو کھا جاتي ہے

ين نه شين تع شخه مير ريك

127

- حلو ول والي محريث أو يلاؤ -جاؤاس وزر كويمينيون كرو - واه اليابات ب - مير م مريز - Living the line -سدھارتھ گگر 1. 10 8 4 C W 1 1 2 2 3 4 ن سن محموں کے سامنے سارے علاقہ کو صاف کردیا کیا الماليلي) عند المرون يم الماليلي) 100 - 100 2 Will 3 اوسدهارته الرون المراس على المراجع المرا اس بیپویں صدی میں les ou ris & ایک ایک جھونیردی in the same was the ايك بيار پقرى طرح الحاد كر پيتيكيدي يكي نبط الله المواد الماد كريد اس تخته ير جهال تههارا نام لكها هوا تها lec wasting یولس کی گاڑی پھر گئی ہے 11 3 43 1 3 1 5 کیڑے ۔ یثائیاں J. 12 J. ( 25. 14. کئی نسلوں کی جمع یونجی my Bill the یولس کے ڈنڈول نے بھیردی چھوٹے چھوٹے نتھے بچوں کی ایک ٹولی روتی چلاتی سڑک پر نکل آئی

128

---- جاؤ دلی والی عورت کو بلاؤ ---- جاؤ اس وزير كوثيليفون كرو ----واہ اکیا بات ہے -میرے عزیز مارے گرکے سامنے قیامت گزر رہی ہے ان آوازوں کا شور فضا میں گو بجنا رہا ان کی آئھوں کے سامنے سارے علاقہ کو صاف کردیا گیا ' **ششے** کے ائیرکنڈ پشند کے گھروں میں طاقت نے تین بندروں کی شکل اختیار کرلی ہے أكركوكي يوجه -صاحب شرس بابريط ك مي اور سدهارتنر تمارے سامنے اگولی مل جیسا خوفناک ڈاکو کانیتا ہے ہم تمہارے حقیر پیرو ہی ہم خوفاک انگولی مل کا سامنا کیسا کرس کے اور سدهارته اگر ہم بے جگری سے اوس ہمیں سمجھنے کی کوشش کرد ہمیں سمجھنے کی کوشش کرو

129

## افق پر سرخی

(ہے دی پوار)

آنے والا انقلاب تمہارا انتظار نہیں کرے گا

ہم نے بہت برداشت کیا ہے۔ اب زیادہ صبر نہیں ہوسکتا اب تم جنگ کے لئے اپنے خون کی پکار کو نہیں رہا سکتے

یہ ممکن نہیں ہے عرصہ ہوا انقلاب کے نیج بوئے جاچکے ہیں

بيه جھنچی ہوئی مٹھیاں اب نرم نہیں ہوں گی

اب کسی دھماکہ کا انظار کرنے کی ضرورت نہیں اب اگر تمہارے قدم اکٹر بھی جائیں یہ کہ دور نہ مسلم کے دور مسلم کا دور م

و کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی اب اتنی محکم نہیں وہ اندر بحری ہوئی آگ کوکیے بچھائیں گے وہ سریں اٹھتے ہوئے شعلوں کو کیسے دہائیں گے

اب حیل و حجت کی محفجائش نہیں جنون بہت کام آتا ہے

130

ایک مرتبہ افق پر سرخی آجائے تو پھر دروازہ کھلا رکھنے میں کیا حرج ہے؟



131

## ریپبلک اور کتے کا گیت

(نام دبودهاسل)

كتا! بندها مواكتا

چلا آ رہتا بھو نکما رہتا ہے یہ اس کا قانونی حق ہے

یہ اس کا قانونی حق ہے وہ باس ککڑوں پر جیتا ہے

. اس کا دماغ نا انصافیاں سہ سہ کر ماؤف ہو گیا ہے

اس اوراح اگ ای اغ

اگر ایک باغمیانہ لمحہ میں صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے

اور وہ رسی کو جھٹکتا ہے اور زنجیر توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اے گولی مار دی جاتی ہے

گلیوں کی بھیٹر میں

جھوٹی آزادی مکے ڈھول پیٹے جاتے ہیں دوست --- میں ایک بغیر ختنہ کئے ہوئے اڑکے سے

جہوریت کے معنی پوچھتا ہوں

" تمہیں اس کا کچھ ا تا پتا ہے؟"

132

میں پوند کی ہوئی ساڑھی والی نحیف مال سے بوچھتا ہوں کہ چھاتی کے دودھ کی قیت کیا ہے میں اس آدی سے پوچھتا ہول جو قتل کی طرح جما رہما ہے کہ اطمینان کیا ہے۔ خوشحال کیا ہے۔ محرومی کیا ہے ان معمول نے میرے دماغ کو براگندہ کردیا ہے "سبز بیندل گاڑی لال" " () اندر بیٹھیں یوائیں چھنال" تم جانتے ہو۔ تہیں معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ جس کا دل پھر ہو گیا ہے اور جس کی چڑی گینڈے کی چڑی کی طرح ہو گئی ہے اور جس میں برادہ بحر کر عجائب گھر میں اٹکا دیا گیا ہے صرف اب اس کا دماغ محندا - کشادہ اور برسکون رہ سکتا ہے کتنا خوفناک ۔یہ دور کتنا خوفناک ہے چوروں کا دور

(ا) پہلی کا جواب "تربوز" ہے گر یمال ان موالات کی حماقت کی طرف شارہ ہے اس کی نکتی ہوئی جزیں نیچے اگی ہوئی ہر چز کو کھاماتی ہیں۔

133

ہم فصلوں اور بانی تک کی بات نہیں کرسکتے بھوک کے سیاہ راج میں آنتیں خٹک ہوگئ ہیں

جن میں خونخوار اژدھے دوڑتے ہیں

ہمیں رونے بھی نہیں دیا جاتا

آزادی -برابری- اخوت ذاتی ملیت کا برگد

قانون کی نظرمیں سب برابر ہیں

کھاؤ ۔ پیو ۔ عیش کرو و جهنم میں جاؤ"

یہ زمانہ کتنا عجیب ہے۔ یہ کلک

ہم ہو ٹلول میں جاء بی کر جیتے ہیں ہم بیال سے بیال اور پلیٹ سے پلیٹ عمراتے ہیں

ہم ریلوے ٹائم ٹیبل ہر دو گھنٹے کا سفر ڈھونڈتے ہیں ہم اینے وجود کے کمبھ میلے کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں

بت سے رنگول سے بہت سے طریقول سے

سخت زہنی تاؤ کے بعد ہم باغوں میں جمع ہوتے ہیں ہم اینے سانسوں کی بانسریاں بجاتے ہیں

غربت کے دو نیج

أيك سفيد أيك كالا

شاہی باغوں میں جھولتے ہیں

134

ذہن کے پردے پر ختہ مقبرے ابھر آتے ہیں جہوریت کے قصیدے کانوں میں ٹھونے جاتے ہیں بے جہوریت کے قصیدے کانوں میں ٹھونے جاتے ہیں کون حرامزدہ انہیں لایا ہے یہ ہمارے گوشت میں جڑ پکڑے گا ہمارے خون میں شامل نہیں ہوگا اس میں پھول گئیس کے نہ پھل نہ یہ تھے ہاروں کو سایہ دے گا نہ یہ ایک ریڈی میڈ فتیفن کی طرح جم پر صحیح نہیں بیٹھتا ہے جم کے گھاؤ اس میں نہیں ڈھکیں گے

ع مے گھر ہو رہے ہیں۔ ہم بے گھر ہو رہے ہیں

> ہم ینتم ہو رہے ہیں اپنے گھروں کو خاک اڑا یا چھوڑ کر

ہم شمشانوں میں لوٹ آئے ہیں

ہم بیالیس سلول کی ہریال کھود کر نکال رہے ہیں ہم انہیں چار آنے سریجے ہیں

> یوں اپنے ڈھانچوں کا پیٹ بھرتے ہیں اس قوم میں جو "سنہری سونا" اگلتی تھی

> ہڑیوں کا بازار لگا ہوا ہے

ہم لکیرے فقیر بن گئے ہیں

سونے کی چڑیا ۔۔۔۔سونے کی چڑیا

سنهری دانه — سنهری پنجره ہم بكاؤ ہيں کتنے سفید ہیں بیہ مسافر کتنے سفید ہیں یہ فقیر کتنے سفید ہیں یہ شکاری ان کے ہاتھوں میں سفید خرگوش ہیں انہوں نے میزوں پر نفیس دستر خوان پھیلا کر اپنے شکار سجا دیتے ہیں وہ چھریاں نکالتے ہیں۔ کچ کچ وہ خرگوش کی انتزمیاں چیرتے ہیں گرم خون کا فوارہ اہل پر تا ہے میرا دماغ خون آلودہ فاختہ بنما جارہا ہے امن کے پیامبر آسان سے سر نکرا رہے ہیں وحشت سے نغمہ ابحرہا ہے۔ ربیبلک کا نغمہ خیرات دو ۔۔۔ گر بن ختم ہو گیا ہے خرات دو ــــرئن ختم ہوگیاہے!

<sup>(</sup>ا)ہندوستان کے انسانوی سنری دور میں دھوال بھی سونے کا ہو یا تھا۔ (۲) سفید' صاف ' خالص' نفیس' یاک

<sup>(</sup>٣) گرهن کے وقت خیرات دینا بدشگونی سمجها جاتا ہے۔ لین فقیر پہلے ہی سے صدائیں دینا شروع کردیتے ہیں یمال علامتی طور پر ولت لوگوں کی رمیبلک میں بے چینی اور بے صبری کا اظهار ہوتا ہے۔